

## مر کی شکی کشی

# فيروز سنزاكي يونه كتب سيريزاكي ممبران كي

## ننے اور دلجست کارنامے











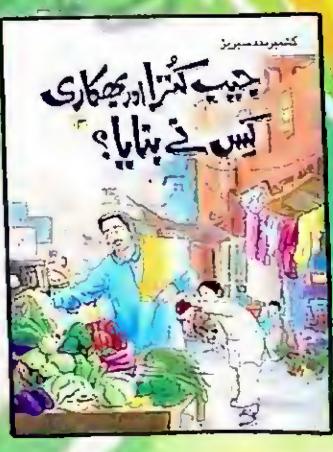

بدایات برائے آرڈرز بناب دول منابراہ قاکداعظم، لا بور ـ 626262-111-042

سندهاور بلوچتان: پہلی منزل مبران بائیٹس، مین کاغش دوڈ ، کراچی \_35830467 -35867239 نيبر پختوننوا وراسلام آباد، آزاد كشميراور قبائل علاقي: 277- بيناورود، راول پندى - 051-5124970-5124879

READING Section

75 وال سال جِمنا عُاره على المحرف أل ال اكتان فرو ميرد مسائل

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيم

السلام عليكم ورحمة الله!

بياء الجياجي سرتس ندن س ايك مينذك ربتا تها اور ندى كالار ايك بل من جوم محى ربائش بذير تها- وولون من براي محمرى والتي تحل البول في ايك وقت مقرر كيا بوا تها جب وو دونول استفى بوكركب شب كرت اور ال كا وكدورو بالنظيم الناركا آلي عل الهي ميل اب ادر المات الذا الك الك ال مينذك أ إن ووست جوب عول كى بات كهدوالى كم تمارى والى ام آ مكى اور باوث ووى اس قدر اتم ب كدان تمن ب سے وقت شرول كى باتي كرنا اور بائن وكات كائل جل كر ازال كرنا وواوں كے ليے نامكن ب البذاكو كي الي مووت عال ایکائی جا ہے کہ ہم زیاوہ سے زیاد و وقت کے لیے یا بوقت صرورت ایک دومرت کوئی عیں۔ حارب لیے مشکل میں ہے کہ شن یالی میں رہتا ا دار ا او آب خشق پر و ہے ہیں۔ آپ میروانی فرما کر کرئی البی ترکیب اکالیں کے مغرورت پر النے پر اہم ایک دوسرے سے لی سیسی -

ع سے مینڈک سے کہا کہ میرے ذاک میں ایک تو ہر ہے اگر آپ انظال کر ہی تو ہم اپ سٹے کامل اکال سے ہیں۔مینڈک نے برای ية آلان أو ول يعني سر كها: " المالوفر ما نمن الليا تم يوريح؟"

بنے ایک اور متعد کے لیے اگر ہم ایک بازیک رق کے دونوں سرے ایک دوسر لے سے پاؤں کو بالدھ رہی اور جے ملے کی عرورت السون موج وسيند إلى سے ري كر تيني و با جل سكا ہے كہ ہم عن ري تميني والا ووسرے كو باا ر إہے۔

اً'، چے چہہے کی بیمنسوبہ بندن مینٹاک کو پیندید آئی لیکن دوئی کی شاطر اس نے سب مجمد قبول کر لیا اور یوں وہ حسب خوااش آلیس جیسا

ت اور سینٹرک کا وقت بہت خبتی سے گزار رہا تھا لیکن شاسب انجال کدایک وان جوہا این بل سے باہر تھا اور ممی عقاب کی نظر اس بر برای آ ان نے تبایت تیزن سے اڑان کیے ارے یہ ہے کوآ وہی لیا۔ چول کہ چوے اور مینڈک وورل کے یاؤل باریک ری سے ایک ورمرے کے واتھ بندھے اوے تھے جب باتاب اپند بھول میں چوے کو لے کر فضائی بلند ہوا تو لوگوں نے ویکما کدری کے دومرے مرے پر مینڈک مجی ما تھے بندھا ہوا، اِتھے پاؤان تاہا تھنا میں بلند ہور ہا ہے۔ لوگول کو ایک جیب قماشا ویکھنے کو ملا اور وہ سیمویینے پر مجبور ہے کہ مقاب نے مینڈک کو پال بن بے کیے پکنال جب کے جا اور سے بیفریاد کے جارہا تھا کہ لوگوا ویکھوا بیمزا ناجش اور ناال سے ووی کا بھید ہے جس کی مجھے مزا ل دخرا کے لئے مجت اور آن میں ایس بقراری ہے دوررے اور عالم سے دوئ مت مجھے۔

هبيد لمت بليانت عن فال ياكنتان كے پہلے وزيراتهم تھے۔ آپ كم اكتوبر 1895 وشل بدا ہوئے۔ آپ ايك باامول اور ايمان وار ساست وان تھے۔ ان کے غارور آپ ما محتام کے آبات و ساتھی تھے۔ لیات علی خال کو 16 اکتوبر 1951 مکر داول پنڈی کے ایک جلے عمد اکبر ا ل أنى التنب تفس في مول ماركر شبيد كرويا - انبيل ياكتان ت بهت مجت محل - ان كى ياكتان اسك ليے خدمات كو بھي فزاموش كبير كيا جاسكا . جیشد کی طرح جس بے ارتفوظ ای سلی اور نون کاٹر موصول موکیں ۔ جس مبت خوشی اوتی ہے کہ شبروں ایہاڑوں امیدانوں و صحراؤں و وور براز ما بقران ما خرون منك و بيرون منك الحاصليم الربيت بوائد شوق سے پاھتے ميں۔ ہم اسين تمام كا و كين كا يرتياك شيكر ساوا كرتے ليں۔ آنده شارے تک کی اجازت ماہے میں۔ اہا اور دومرول کا بہت ساخیال رکھے گا۔

في المان الله! (الدينر)

النيدينرا يبنشم

عابده اصغ

مركوليثن استندل نگر بشير راهي

> ( 6 m 18 1 15 مطبونه: فيروز منز (يرائع بيك) لمثيله الاجور مر كوليش اور اكا ذينس: 60 شاهراه قائد اعظم، لا بور-

امناملتيم وتربيت 32 ما بميرني روا ، لامور .. UAN: 042-111 82 62 62 Fax: 042-36278816 E-mail:tet.tarbiatfs@gmail.com tot tarbiatis@live.com

مالانہ خریدار فنے کے لیے سال مجر کے شاروں کی تیت بیکی بک إرائك یا ان آرور کی صورت على مركوليش منجر: ما بنامه "العليم وتربيت" 32 ايمير ليس روق الداور كے يتے إلى اسال فرما كيل-36278816: 36361309-36361310 tell

ياكتان على (بدر بدرجنز إذاك)= 850 رويه مشرق وطني ( جوائي ذاك سے )=2400 روپ

ایٹیا ہ، افریکا ، بورپ (جوائی ڈاک ہے) = 2400روپے۔ اسریکا کینیڈا، آسٹریلیا، شرق بعید (جوائی ڈاک سے) = 2800 روپے۔

وبالباقر أك وحديث

معترت مانسه معديق

أيك اخراا يك توالنه

ميز ميازي اوكي

کېدې او. پلي و ندو

بارے اشکے ۔۔۔

معزت بايد بسطاى الوين

میری زندگی کے مقاصد

بجيل كالنائكويديا

چندان فر کمان

الوجور حاص

اومل مناسم

13 23

からようけ

أبازمزم

عاور اكبالي

مرميدا تعدنان ا ع محرات

كون كاسية

مانتي

1)-

آب بمي للمي

فر ب ولينس

ميرى بياش =

المريزل ذاك

كوركيد سنده كا مرك

برف کی مک

تظمال

بالمنوال

بائ الشرسائي ا

وعالى لزاد

شمرطيب الهامه

المحمد فاءوآل والنن

الربع وسأطاك

ر بماین خورشید

المجدملي تواسه شامي

رانا محدثاني

0777

JA172

لمن لكراري

ز بيره سلفان

بلام حسبت سيمن

بالزوق قارين

شي فوش

وحيد فنت

مي أملم

شنع اوت

بهنديده اشعار

المدعدنان طادت

منتخ جبدالمبد نابر

ادر بہت ے دل جب زائے ابر للے

مرور آن: "تشان"

لامياشيا اداك

مردبنسن سيموننل مجل

إذاكن طارق رياض

10

11

15

19

21

22

23

24

25

26 28

33

35

36

37

40

43

47

51

54

55

57

60

62

64







والی بلا اور مصیبت نال دیتے ہیں یا اس دعا کو ہمارے گراہوں
کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ہم اس راز سے بے خبر ہوتے ہیں۔
(3) اللہ تعالی ہماری دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہم جس متصد کے لیے دعا کرتے ہیں وہ تو اس دُنیا میں پورانہیں ہوتا،
لیکن اس کے بدلہ میں آخرت کا بہت بڑا نواب لکھ دیا جاتا ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ '' بعض لوگ جن کی بہت بی دعا کیں
دُنیا میں تبول نہیں ہوئی ہول گی، جنب آخرت میں پہنچ کر اپنی ان
دعا دی کے بدلے میں ملے ہوئے نواب اور نعمتوں کے ذخیرے دعا دی ہوئی ہوئی اور سب کا بدلہ ہمیں یہیں ماری کوئی دعا بھی تبول نہیں ماری کوئی دعا بھی تبول نہ ہوئی ہوئی اور سب کا بدلہ ہمیں یہیں ماتا۔''

(متدوك ماكم أكماب الدعاء 1819)

حضرت انس رسی الله عند سے روایت ہے کہ نبی باک صلی الله عند سے روایت ہے کہ نبی باک صلی الله عند عند من الله عند الله عند من الله عند الله عند

( تر ندى ، ابواب الدعوات: 3371)

 بیارے بچوا و نیا کا سارا نظام اللہ اتفاق ان کے تئم سے جل رہا

الد سبئب کچوائی کے آبنہ و قدرت میں ہے۔ ہمارا ہر چھوٹی اور

بڑی مشرودت میں اللہ تعالیٰ سے دنا ما نگنا بالکل فطری بات ہے۔ ہر

مذہب اکے مانے والے اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے اللہ

قعالیٰ سے دنا کی تے ہیں لیکن وین اسلام میں اس کی فاص طریقے

تعالیٰ سے دنا کی تے ہیں لیکن وین اسلام میں اس کی فاص طریقے

سے تعلیم اور تا کیند فرمائی گئی ہے۔ تر آب پاک میں ایک جگدارشاو ہے

کہ ''اور تم بارے کیند فرمائی گئی ہے۔ تر آب پاک میں ایک جگدارشاو ہے

کہ ''اور تم بارے ویوروگار نے کہا ہے کہ : جمعے پکارو ویس تمہاری

ویا کمیں تبول کروں گا۔'' (الومن: 60)

الله رب العزت و جم بر كتنا برااحمان ایر انعام ہے كہ جمیں اینی بلند ذات ہے مائلے فی اجازت دے دی اور مجر دعا قبول كرنے كا بعد و بنی فرما لیار اس لیے جمیشہ دعا كرتے رہناجا ہے۔ اگر چند بار دعا مائلے ہے متعمد بورا نہ بوتو نهی مایوں اور ناگر میر ہو كر دعا برگز نہ جبوزے ، كول كہ جم الله تعالی كے بندے جی اور وہ مالک و آقا ہیں۔ بندو جمیشہ آئے مالک و آقا كے تالع و مطبع مالک و آقا ہیں۔ بندو جمیشہ آئے مالک و آقا كے تالع و مطبع رہنا ہے اور اس كے احكامت كا بابند ہوتا ہے اور اس كے احكامت كا بابند ہوتا ہے اور اس كے احكامت كا بابند ہوتا ہے اور اس كے مامنے عاجزى کی خابر کرمتا ہے۔ بس جمال كو تا ہے کہ و مالی فیصلہ فرماتا ہے۔ کو الله تعالی این تعکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ کو الله تعالی این تعکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ کو الله تعالی این تعکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ کے والی و و یا نہ کھولیں در ، اس پر ہو كيوں تری نظر کو تو بس اپنا كام كر ليعنی صدا لگائے جا کہ دعا و بر ہے کہ سے کہ دعا و بر ہے کہ دیا و بر ہے کہ دیا و بر ہے کہ دعا و بر ہے کہ دعا و بر ہے کہ دیا و بر ہو کیا کہ دیا و بر ہے کہ دیا و بر ہو کے کہ دیا و بر ہو کیا کہ دیا و بر ہو کے کہ دیا و بر ہو کہ دیا و بر ہو کیا کہ دیا دیا کہ دیا دو بر ہو کیا کہ دیا دیا کہ دیا کو کو کہ دیا دیا

مرسی مرسی مرسی اس کی تعکمت کا تقاضا میں موتا ہے کہ دعا در سے قبول کی جانے اور جاری مبتری مجسی ای میں ہوتی ہے الیکن ہم اپنی تادانی کی وجہ سے اس کونیس جانے ، اس لیے جلد بازی کرتے ہیں اور مایوس ہو کر دنا چھوڑ ایت ہیں ۔۔۔

دعا کے قبول ہونے کی تمن صورتیں ہوتی ہیں ا

(1) ہم جس چیز کی وہا کرتے ہیں وہی چیز مل جاتی ہے۔ (2) اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز وہنا بہتر نہیں سجھتے اس لیے ووتو نہیں ماتی، (2) اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز وہنا بہتر نہیں سجھتے اس لیے ووتو نہیں ماتی،

201527



حصرت عائشہ صدیقة کا لقب صدیقہ تھا، خطاب اُم الموسین کنیت اُم عبداللہ اور لقب حمیرا تھا۔ آپ ، حضرت ابو کمر صدیق کی بہلی صاحب زادی تھیں۔ والدہ کا نام اُم رُمان تھا۔ رسول اکرم کی بہلی بیوی حضرت خدیجہ تھیں۔ ان کی رصات کے بعد آپ کی شادی حضرت عائشہ کا نگار ، مبر، ذھتی فرض ہر حضرت عائشہ کا نگار ، مبر، ذھتی فرض ہر رہم مادگ سے اوا کی گئی جس میں تکلف، آرائش اور امراف کا نام تک نہیں تھا۔ آپ کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت سے بھی تک نہیں تھا۔ آپ کے نکاح کی بہت ی ہے ہودہ اور نطور سموں کی بہت ی ہے ہودہ اور نطور سموں کی بنشیں ٹو میں سے بہلے سے کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی بنشیں ٹو میں سے بہلے سے کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی بنشیں ٹو میں کرتے تھے، دوسری رسم سے تھی کہ اہل عرب شوال بندشیں گری ہیں کرتے تھے۔ عرب ماہ شوال کو منحوں جھتے تھے۔ عرب ماہ شوال کو منحوں جھتے تھے۔ عرب میں قدیم دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلاتے عرب میں قدیم دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلاتے تھے۔ ان تمام رسونات کا خاتمہ بھی ہوا۔

جہرت عائش ان برگزیدہ ہستیوں ہیں سے تھیں جن کے کانوں نے بھی انش مائش ان برگزیدہ ہستیوں ہیں سے تھیں جن کانش فرماتی افرانی ہیں نے اپنے دالدین کو بیجانا، ان کومسلمان فرماتی ہیں گئے جب سے میں نے اپنے دالدین کو بیجانا، ان کومسلمان یا یا۔ استخفرت کو حضرت عائش سے نہایت محبت تھی۔ حضرت عائش کی فضیلت کی فضیلت کے بارائے میں استخفرت کا ارشاد گزای ہے:

رورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایس ہے جیسی تمام کھانوں پر تربید کوفضیلت حاصل ہے۔' حطر کی ناکشہ بہت خدمت گراز تھیں۔ شوہ رکن نہایت اطاعت گرارتھیں۔ آپ اور حضرت عائشہ کا آکھے کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا آخضرت عائشہ کی علمی حقیت کو بنہ صرف عام عورتوں دصرت عائشہ کی علمی حقیت کو بنہ صرف عام عورتوں پر، نہ صرف اُمہات المونین پر، نہ صرف عام عورتوں سی بی نہ عرف اُمہات المونین پر، نہ صرف عام عورتوں فوقیت حاصل تھی۔ آپ سب سے زیادہ فقید، سب فوقیت حاصل تھی۔ آپ سب سے زیادہ فقید، سب ایجھی رائے رکھے والی تھیں۔ براے براے صحابہ اُن دحرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا حضرت عائشہ سے براہ کر عالم کی کو نہ دیکھا۔

ام الموسین حفرت عائش نے بھین سے جوانی تک کا دمانہ اس ذات اقدی کی صحبت میں ہر گیا، جو دُنیا میں مکارم اخلاق کی شخیل کے لیے آئے سے اور جس کی روئے جمال کا غازہ اِنگ گفتلی خُلُق عظیم ہے۔ اس تر ہیت گاہ روحانی لیعنی کا شانہ نبوت نے پردگیان حرم کو حسن اخلاق کے اس رتبہ تک پہنچا دیا تھا، جو انسانیت کی روحانی ترقی کی آخری منزل ہے۔

چنانچه حفزت عائشه صدیقهٔ کا اخلاق نهایت بلندانها، وه نهایت سنجیده، فیاض، قانع، عباوت گزار ادر رحم دل تحیس \_

انہوں نے اپنی اردواجی زندگی عمرت اور فقر و فاقہ ہے بسرکی لیکن وہ بھی شکایت کا کوئی حرف زبان برنہیں لا کیس۔ آنخضرت کی وفات کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کھاتا طلب کیا، پھر فرمایا میں بھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو، ان کے ایک شاگر و نے پوچھا: یہ کیوں؟ فرمایا، مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں آنخضرت پوچھا: یہ کیوں؟ فرمایا، مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں آنخضرت کے دُنیا کو جھوڑا، خدا کی شم دن میں دو دفعہ بھی ہیر عدر کہ آپ نے روئی اور گوشت نہیں کھایا۔ (زندی، زبد)

رسول الله کی اطاعت و فرمانبرداری اور آب کی مسرت و رضا کے حصول میں شب و روز کوشاں رہتیں، وہ مجھی تمسی کی بُرائی نہیں

-2015

کرتی تغییں۔ سوکنوں کو بڑا کہنا عورتوں کی جسوسیت ہے گر وہ کننادہ پیشانی سے اپنی سوکنوں کی خوبیوں کو بیان اور ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کرتی ہیں۔

کی کا احسان کم قبول کرتی تھیں اور کرتی بھی تھیں تو اس کا معاوضہ ضرور ادا کرتی تھیں۔ نتو حات عراق کے بالی غنیمت میں موتوں کی ایک ڈبیہ آئی۔ عام مسلمانوں کی اجازت سے حضرت عراق کے بینے وہ حضرت عاکشہ نے ڈبیہ کھول کر سے وہ حضرت عاکشہ نے ڈبیہ کھول کر کہا: ''خدایا! جھے ابن خطاب کا احسان اُٹھانے کے لیے اب رندہ نہ رکھے۔' اطراف ملک ہے ان کے پاس ہدیے اور تھے آیا کرتے بھے، تکم تھا کہ ہر تھے کا معاوضہ ضرور بھیجا جائے۔ عبداللہ بن عامر عرب کے ایک رئیس نے بچھ روپ اور کیڑے آیا کرتے کہ حرب کے ایک رئیس نے بچھ روپ اور کیڑے بھیجے۔ ان کو یہ کہہ کر واپس کر دینا جاہا کہ ہم کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے لیکن پھر آپ کا ایک فرنمان یاد آگیا تو واپس لے لیا۔

این مند سے اپنی تعریف بسند مہیں کرتی تھیں۔ اس عجز و فاکساری کے باوجود وہ خوددار بھی تھیں۔ حضرت صدیقہ کمالِ خودداری کے ساتھ الصاف بسند بھی تھیں۔

فیاضی اور کشاوہ دی تھی۔ دونوں بہیں حضرت عائشہ اور حضرت اساء، نہایت کریم النفس اور فیاض تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان دونون سے زیادہ تخی اور صاحب کرم میں نے کی کونہیں دیکھا۔ فرق یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرا ذرا جوڑ کر جمع کرتی تھیں۔ جب کچھرتم اکٹھی ہو جاتی تھی، باند ویت تھیں اور حضرت اساء کا جب یہ حال تھا کہ جو کچھ باتی تھیں، اس کو اٹھا نہیں رکھتی تھیں، اکثر میں مقروض رہتی تھیں اور ادھر ادھر ادھر سے قرض لیا کرتی تھیں۔ لوگ

عرض کرنے گئے کہ آپ کو قرض کی کیا ضرورت ہے، فرماتیں کہ جس کی قرض اوا کرنے کی نبیت ہوتی ہے، خدا اس کی اعانت فرماتا ہے، میں اس کی اسی اعانت کو ڈھونڈتی ہوں۔

خیرات بیں تھوڑے بہت کا کھاظ نہ کرتیں، جوموجود ہوتا سائل کی نذر کر دبیتی۔ ایک وفعہ روزے سے تھیں، گھر بیں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے بیں ایک سائلہ نے آواز دی۔ لونڈی کو تھم دیا کہ وہ ایک روٹی ہی اس کی نذر کر دو۔ عرض کی کہ شام کو افظار کس چیز سے کچھے گا۔ فرمایا، یہ تو دے دو، شام ہوئی تو کسی نے ایکری کا مالن مدید ہجیجا، لونڈی سے کہا دیکھوا بہتمہاری روٹی سے بہتر چیز خدا نے بھیجا، لونڈی سے کہا دیکھوا بہتمہاری روٹی سے بہتر چیز خدا نے بھیجا، کونڈی سے بہتر چیز خدا نے بھیجا دی۔ ایٹ رہنے کا مکان امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا نے بھیج دی۔ ایٹ رہنے کا مکان امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، قیمت جو آئی وہ سب راہ خدا میں صرف کر دی۔

دل میں خوف اور خشیت الهی تھی۔ رقیق القلب بھی بہت خسی، بہت جلد رونے لگتیں تھیں۔ عبادت الهی میں اکثر معروف رہتیں، جاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگر میرا بہتی قبرے اکھ کر آئے اور جھ کومنع کرے تو میں باز نہ آؤں۔ آخفرت کے ساتھ راتوں کو اُٹھ کر نماز تہجد ادا کرتی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد بھی اس قدر پابند تھیں کہ اگر اتفاق سے آنکھ لگ جاتی اور وقت پر اُٹھ سکتیں تو سویرے اُٹھ کر نماز فجر ہے آنکھ لگ جاتی اور وقت پر اُٹھ سکتیں تو سویرے اُٹھ کر نماز فجر ہے ایک وفات کے بعد بھی اس قدر پابند تھیں کہ اگر اتفاق سے پہلے تہد اوا کر لیتیں۔ ایک وفعہ اس موقع پر ان کے بھینیج قاسم سے پہلے تہد اوا کر لیتیں۔ ایک وفعہ اس موقع پر ان کے بھینیج قاسم فریایا، میں رات کو نہیں پڑھ سکی اور اب اس کو چھوڑ نہیں سکتیں فریایا، میں رات کو نہیں پڑھ سکی اور اب اس کو چھوڑ نہیں سکتیں ہوں۔ دکوان نام ہونا تھا۔ ساسے قرآن رکھ کر بڑھتا کا ایک خواندہ غلام تھا جو اہم ہونا تھا۔ ساسے قرآن رکھ کر بڑھتا کا ایک خواندہ غلام تھا جو اہم ہونا تھا۔ ساسے قرآن رکھ کر بڑھتا تھا، یہ مقتدی ہوتیں۔

اکثر روزے رکھا کرتی تھیں اور بعض ردایتوں میں ہے کہ ہمیشہ روزے ہے رہتی تھیں۔ ایک دفعہ گری کے دنوں میں عرفہ کے روز روزے ہے تھیں۔ گری اور پیش اس قدر شدیدتھی کہ سر پر یانی کے چھینے ویئے جاتے تھے۔ عبدالرحمٰن آپ کے بھائی نے کہا کہ اس گری میں روزہ ضروری نہیں، افطار کر لیجئے۔ فرنایا کہ جب میں آخضرت کی زبانی ہے س چکی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا سال آخضرت کی زبانی ہے س چکی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے تو میں روزہ توڑوں گی؟

(بقيه صفحه 59 ير ملاحظه كرير-)

201527



گرمی کا موسم اپنی شدت پر تھا۔ وہ لوگ تو مزے میں سو رہے ہتے جن کے باس جزیر یا یو پی ایس تھے لیکن معمولی روزی کمانے والے مزدور بیشہ لوگوں کے باس الی سہولیات کہاں ۔۔۔؟ ان مزدور طبقے کا معمول سے ہوتا ہے کہ وہ شدید گرمی میں اینے بند کمروں سے نکل کر گھروں کی جھول پر جا کر سو جاتے ہیں اور ہوا کے جھوگوں کے جھوگوں کے لیے جسے سویرے کے جھوگوں کے لیے جسے سویرے میں نکل جاتے ہیں۔

نعمان کا روزگار تو بہتر نہ تھا، پھر بھی اس نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے بیٹے کو ایک اقتصے اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ نعمان لوہ کی بنی ریزھی پرلوگوں کا سامان ایک جگہ ہے دوسری جگہ پہنچا کر اپنی روزی روئی کا بندوبست کرتا تھا لیکن اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹ ، باپ کی طرح مزدوری نہ کرے بلکہ کوئی اچھا پیشہ اپنا کر یا اچھی ملازمت عاصل کر کے اپنا مستقبل سنوار سنوار سنے پیشہ اپنا کر یا اچھی ملازمت عاصل کر کے اپنا مستقبل سنوار سنے وہ روز سویرے اُٹھ کراسے لا ڈیے کو اسکول چھوڑنے جاتا اس کا کام تو بازار کھلنے کے دفت یعنی کوئی دو پہر بارہ بج شروع ہوتا تھا گئی ارکمی نہ کی خاطر وہ سویرے اُٹھ بھی جاتا اور اسکول چھوڑ کرکئی نہ کئی کام بیس معردف ہو جاتا تھا۔

آج بینے کا دن تھا، البذا اس کے بینے سلمان کو اعکول سے چھٹی تھی۔ اس لیے اس کا ارادہ دیر تک سونے کا تھا گر راست اس بتا چلا کہ اس کا جمالی ٹائی فائیڈ بخار کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے اس کا جمالی ٹائی فائیڈ بخار کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے اس وہ عدنان کو دکھ کرآ سے دیکھنے جانا ضروری تھا۔ ان دو دنوں میں وہ عدنان کو دکھ کرآ سکتا تھا۔ عدنان این فائدہ کے ساتھ نفر پور، اپنے آبائی گھر میں رہتا تھا۔ اس کے علاقے سے اپنے گھر کا سفر تین گھنے کا تھا، اس لیے اس نے سورے سورے ہی نکل جانا مناسب سمجھا کہ بعد میں گری کوکون جھلے گا۔

بس دو گھٹے بعد ایک بڑے اسٹاپ پر کھہری تو مسافر دن کو بتایا گیا کہ ایک ٹائر میں چوں کہ خرابی ہے اس لیے اسے تبدیل کرنا پڑے گا۔ بس ویسے بھی اس اسٹاپ پر میں منٹ کا وقفہ کرتی تھی تاکہ پُرانے مسافر اُتر جا کیں اور آگے کی منزل کی طرف جانے والے اس میں شریک ہوجا کیں۔

مسافروں کو ایک گھنٹے کے بعد بس میں سوار ہونے کے لیے
کہا گیا تھا۔ نعمان نے سوچا کہ کیوں نہ شہر کے اندر تھوڑا سا گھوم
پھر لیا جائے۔ بس دس جج سے پہلے روانہ نہیں ہوسکتی تھی۔ اس
نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بسم اللہ پڑھ کر شہر کی اندرونی جانب بڑھ

گیا۔ بڑے شہروں کی نسبت جھوٹے شہروں بازار کی جہل پہل پہلے شروع ہو جکے شھے۔ اسے پہلے شروع ہو جکے شھے۔ اسے یہ دیکھ کرخوشی ہوئی ایک ہمارا شہر ہے کہ بازہ بج بھی وُکان وار مر مرکز آئیمیں ملتے ہوئے وُکان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور راتوں کو تو ان کا دل ہی نہیں جاہتا کہ گھر کی جانب داہی ہو جا تیں۔ وہ اردگرد کسی ہوٹل کی طاش میں تھا تاکہ ناشتا کر لے۔ سامیے تو وہ در راقوں کو یا جا کے لی کر ہی جل دیا تھا۔

- Maria de la companya della company

ابھی وہ اس سوج میں ہی تھا کہ کس طرف جا کر ہوگل تلاش کرے کہ ایک دیباتی نے اس کی جانب بڑھ کر اس سے سلام دُعا کر لی۔ ''لگنا ہے اس شہر میں نئے ہو؟''

"جیا" اہل نے اتبات میں سر ہلایا تو وہ فورا پوچیر بیٹا۔ "انڈا اور پراٹھا کھاؤ گے۔"

نیکی اور بوجھ بوجھ ۔ بھلا میہ بھی کوئی بوجھنے کی بات ہے، اس لئے بچھ تذبذب کے بعد وہ اس دیباتی کے ساتھ جل دیا۔ وہ اس میباتی کے ساتھ جل دیا۔ وہ اس بازار کے ایک طرف سے نکال کر ایک سادہ ی سڑک کی طرف کے کر چلا۔ یہ راستہ شاید آبادی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ شخص اسے کسی ہوئل میں لے کر جائے گا لیکن وہ تو اسے کے کر شاید اسے کسی ہوئل میں لے کر جائے گا لیکن وہ تو اسے کے کر شاید اسے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔

اس نے خوانخواہ سوالات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کے ساتھ چلنے کو زیادہ اہمیت دی۔ وہ تو انڈے اور پراٹھے کا دل داوہ تھا۔ کچھ ہی در بعد وہ ایک ایسے مکان کے سامنے کھڑے میں جتھے جس کے ذروازے پر ایک قطار گئی ہوئی تھی۔ کوئی بجاس ساٹھ افراد اس لائن میں کھڑے کسی چیز کے لیے مجل رہے تھے۔ اس افراد اس لائن میں کھڑے کرا اور اس قطار کی جانب بڑھا اور اسے بھی اسے ساتھ کھڑا اور اس قطار کی جانب بڑھا اور اسے بھی اسے ساتھ کھڑا اور اس قطار کی جانب بڑھا اور اسے بھی اسے ساتھ کھڑا اور اسے بھی

''بیرسب کیا ہے؟''اس کی سمجھ میں کچھ ہیں آیا تھا۔
''ارے بابا! سب سمجھ جاؤ کے گائی کے بعد اس نے اس کی کمی بات کا جواب نہیں دیا اور قطار میں آگے برھتا رہا۔ وس من کے اندر اندر ان کا نمبر بھی آگیا۔ اس کا ہاتھ جب کھڑی من کیا تو اندر سے ایک ٹوکن دے دیا گیا۔ اس نے دیکھا تو اس میں گیا تو اندر سے ایک ٹوکن دے دیا گیا۔ اس نے دیکھا تو اس میں گیا تو اندا ایک پراٹھا تحریر تھا۔ ان کے پیچھے بھی خاصی تعداد میں میں اندا، ایک پراٹھا تحریر تھا۔ ان کے پیچھے بھی خاصی تعداد میں

لوگ جمع ہو يكي تھے۔ بوكن ياكر وہ دوسروں كى طرح خوشى خوشى اليك اندر داخل ہو يكي تھے۔ جب وہ اندرونی طرف بہنجے تو وہاں ایک براضحن تھا جس میں درياں اور دسترخوان بجھايا ہوا تھا۔ ان سے بہلے اندرآنے والے لوگ اپنے ليے جگہ بہند كر كے بيٹھ بكے تھے۔ ان وونوں نے بھی الیدرآنے والے لوگ اپنے ليے جگہ بہند كر اور بیٹھ حملے۔ انہیں كتنا ان وونوں نے بھی اپنے ليے جگہ بہند كی اور بیٹھ حملے۔ انہیں كتنا انظار كرنا ہوگا؟ اس نے سواليہ نظروں سے جب اس اجنى ہم درد انظار كرنا ہوگا؟ اس نے سواليہ نظروں سے جب اس اجنى ہم درد كی جانب دیكھا تو وہ اس كی پریشانی كو بھاني كر خود ای بولا۔

ن جہارے ٹوکن کا نمبر 65 ہے۔ جیسے بی 101 دال ٹوکن دے دیا جائے گا ، کوری کا نمبر 65 ہے۔ جیسے بی 101 دال ٹوکن کے دے دیا جائے گا ، کوری بند ہو جائے گی اور تمام لوگوں کے وسترخوان پر بیٹیتے ہی تاشتا آتسیم ہونا شروع ہو جائے گا۔"

نمان کے پاس آدھا گننا باتی جنا، پیر بھی تشویش تو رہتی ہے۔ اس نے اڈے سے طلع ہوئے اپنی ساتھ والی سیٹ کے ساتھی کو اپنا ہوبائل نمبر اکھوا کر یہ تاکید کر آیا تھا کہ ٹائر کی تبدیل کے بعد جمیع ہی ہی جانے کو ہوتو مس کال دے دے اور بس والون کو بھی بتائے کہ میراانظار کریں۔

چند ہی ساعتوں میں ویسا ہی ہوا۔ ہر فرد کے آگے ایک سلونین کاغذ میں لیٹا انڈا براشا آنا شردع ہو گیا۔ انہوں نے سکنڈوں میں بورے آیک سو آیک افراد کو خوش بو دار ولی تھی میں، علا ہوا انڈا، براشا دے دیا اور اب سب کو اشارہ ہوا کہ کھانا شروع کر دیا جائے۔ جوں جوں ان کا ناشتا آگے بڑھ رہا تھا، چائے کے کہ کوی جوں جوں ان کا ناشتا آگے بڑھ رہا تھا، چائے کے کہ لوگوں نے مزے ہے آگے آیک آیک کب بھی رکھ دیا گیا۔ تمام لوگوں نے مزے لے کر انڈا براٹھا کھایا اور ساتھ میں جائے کی چسکیاں لینا شروع کر ویں۔ وہ بے حد جیران تھا کہ بید نہ تو ہوئل ہے نہ کوئی درگاہ۔ بھراس قدر اجتمام کیوں؟

جب وہ کھا پی کر باہر نظے ادر میز بانوں نے بچائے ان سے
پچھ لینے کے ان کا شکر سے ادا کیا اور آیندہ بھی آنے کی وعوت دی۔
بیرونی وروازے بر اب اس محفل کا انعقاد کرنے والا فراخ دل
انسان بھی موجود تھا جو باہر جانے والے ہر فرد سے خوش دلی سے
ہتھ ملا رہا تھا۔ وہ بھی یہی ظاہر کررہا تھا کہ آیندہ بھی آکر اس
وعوت کو رونق بخشیں۔

وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا اور اس سیٹھ کے لیے اس

2015

کے دل سے بھی دیا نگلی۔ آج کے دور میں کوئی مسی کو بغیر مطلب کے کھانا نہیں کھلاتا، بیتحض روزانہ ایک سو ایک افراد کو خوش دلی ے ناشتا کرا رہا ہے۔ اس نے این اجبی دوست کو بس کے اڈے تک چلنے کی وعوت وی جواس نے بخوشی قبول کر لی۔

وہ اس عجیب وغریب دعوت پرخوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ دیباتی چوں کہ ای علاقے کا قا اس لیے اے کہانی ضرور معلوم ہو گی۔ اس نے اجنبی ہے یہی سوال کیا تو وہ ایسے شروع ہو گیا جیسے خود اس کو بتانے کی فکر میں ہو۔ "بات بدے ادا (بھائی)! ابھی جس رئیس کی انڈے برانھے ک دعوت کھا کر ہم آ رہے ہیں، اصل میں اس کے ساتھ برا عجیب وغریب واقعہ ہوا تھا جس نے اس کی زندگی میسر بدل دی اور اب وہ کئی برسوں ہے روزانہ سو ہے اوپر افراد کو ناشتا کراتا ہے، پھراس کے بعد اپنے گھر

والوں کے ساتھ جا کر کھاتا ہے۔ ہے بال بداس کی اعلیٰ ظرنی۔" . " كيون شين!" اتن الجيمي بات كوس كراس في اس كى تائيد ك-م ایک وقت ایما تا این بات شروع کی۔"ایک وقت ایما تھا كه وه أيك عام سا آومي تقا، بوك مجهو جاري تمهاري طرح كا انسان-"

یہ کہدکراس نے کچھ سائس لی اس کے بعد بجر شروع موكيا-

دومعمولی می ملازمت تقی - اس کے گھر کے حالات زیادہ اچھے نہ تھے، پھر بھی یہ خود روزانہ انڈے ہے ہی ناشتا کرتا تھا۔ اس کا صرف ایک بیا تھا جو اس کے ناشتے کے دوران سامنے آجاتا تھا۔ رئیس جاہتا تھا کہ وہ خود ہی بورا انڈا کھائے، اس میں کسی کو بھی شریک نہ کر ہے۔''

" يفركيا موا؟" بن في سوال كيا-" بينا اس كى طرف براه جاتا یا اس کے انڈے کی طرف نگاہ كر ليتا تو وه سخت غصه مو جاتا اورمهمي مرسی اس کو ہاتھ بھی جڑادیتا۔" اجنبی

نے کہا۔

"اوه! بياتو بهت برا مونا تفاله

"بس! غربت انسان کی مقل بھی ختم کر کے رکھ ویتی ہے۔ بعد میں وہ بیڑ موڑ کر ناشتا کرنے لگنا اور اُشخے سے پہلے بیٹے کے ليے انڈے اور پراٹھے كا ايك نوالہ چيور تا۔ ' ديباتی نے كہا۔

"أف! اس كے بينے كے دل يركيا كزرتى موكى-"أس فے ادای سے سوچا اور اچا مک می اس کے زہن میں کچھ خیالات كوندنے لگے۔

" پھر بد ہوا کہ اس کی بخیلی کی اے سزا ملی۔ اس کاریبی اکلوتا بینا باب کی باتیں سوج سوج کر نفساتی الجینوں کا شکار ہو گیا۔ بہکی بہی باتیں کرنے کرتے وہ اسے حواس کھو بیٹھا۔ اب کبان کے ابلاے اور کہاں کے برامشے۔ بیٹے کی بیاری نے اس کو سب کچھ بھلا دیا۔ دہ اس کے علاج کے لیے مارا مارا بھرتا رہا۔ پریٹانی تھی كختم مون في كا نام ندكتي تقى -"

"اوہ!" اس نے افردگی ہے کہا۔ اس عرصے میں دہ کس اڈے کی طرف بھی مجھے تھے۔ ٹائر لگا دیا گیا تھا اور سافر بس میں



# 

59 BUS 1968

عیر ای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

"أيك بزرك عن جب رئيس كو يريتاني من ديكما أو يه متوره دیا کہتم صدقہ دور اللہ تعالی تمہاری الرمشکل آسان کرے گا۔ رمین كى سمجھ مين سير بات أ منى - ابل نے صلاقے كومعمول بنايا اور اين يسند كى چيز ليعني اندا اور يزا تها بنواتا أورغريول كو كحلا كر آتا- يجه اي عرصے میں اس کا بیٹا معمول بر آ با شروع ہو گیا۔ اب وہ منے کو ملك كلاتا، بعد ليس خوذ كما تاك

"واہ! مدل رابروست كام مؤال "اس كے ذہن ميں ايك خيال آربا تقاتو دوسرا جاربا تقاليه

"اس صداق کی بلروات اللد الله اس کے کام میں ایس برکت دی کہائی کے یاس کویا دوائت برسے لی۔ اس کے یاس ایک سنجر زامین متی ، آس سے تعلق اُ کے آئی ، وہ راتوں رات امیر ہو گیا۔شکران نعمت کے طور پر اب بیاب کا معمول ہے کہ سلے ایک و ایک لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتا ہے۔ کیمز خوذ کھاتا ہے۔''

ا بنی کہانی ختم کر کے دیباتی نے سلام دعا کے بعد اس سے اجازت طلب کی اور روانہ ہو گیا۔ وہ بھی جلدی ہے بس میں سوار ہو گیا۔ اب وہ مستقل سوچ رہا تھا۔ وہ اسینے بھائی کی خیریت دریافت کر کے جلد از جلد گھر جاتا جاہتا تھا۔ آج کے ناشتے نے اس کی آئیسس کھول دی تھیں۔ وہ خود بھی ایک این بی کوتابی کا مرتکب ہورہا تھا جیسی رئیس سے سرزد ہوئی تھی۔ اے یاد آیا کہ جب وہ انڈا یراٹھا کھاتا ہے تو اس کی سمنی کول اس کے یاس آ بینصتی ہے اور وہ اس سے نظریں پُڑا کر یا ایک آ دھ نوالہ کھلا کر اے إدهر أوهر مونے ير مجبور كرتا ہے۔ائے بيٹے كے تو بيمر بھى وہ ناز أنحاليتا بيكن بين كو بالكل بهي اجميت نبيس ديتا-اس كي آنكھول بيس تى ى آگئى۔

"آہ میری کول! میری بنی پر بھی تو میراحق ہے۔ اگر مجھے تقدر نے آزمالیا تو اس اس بات کے تصور نے اس کو احساس ندامت میں مبتلا کر دیا۔

ایے بھائی کی خیریت دریافت کر کے جب وہ گھر میں داخل مواتواس کے ہاتھ میں انڈے، برامے، حلوہ بوری اور کھن تھا۔ اس نے سب سے سلے اپنی کول کو آواز دی۔ اے گود میں بھایا،

جہت سا بیار کیا اور پھر فوری دستر خوان لگوا کر سب کو بھا لیا۔ ابنی بیٹی کے منہ میں جب اس نے اپنے ہاتھوں سے نوالے ڈالے تو اس کی خوشی د کھے کر اس کا سروں خون بڑھ گیا۔ اے اُمید ہو چلی مجھی کتراس کا مہربان رب اسپے گھر والوں سے حسن سلوک کے صلے میں اس برضرور مبربان ہوگا۔

### جوگی

جوگی 133 أك بالا ميشي جوگی بحاشح -جوگي نيارا اک دونول بجول جوگی ميتويا بحاتح لائے じじ

(احمد عدنان طارق)

الم المعلقات Ad ... W 10- ياكتان كى دستورى كتاب كارتك كيا ہے؟ 七十一川 1 Z. Mill

## جوامات علمي آزمائش تنمبر 2015ء

-6 -6, 4, 4 -5 -5 -4 2 11: 3-3 200 11 -2 11: 1 -7.1920 ع المعاملة على 8 مايان 8 المعاملة على 10 المعاملة على 10 المعاملة على 10 المعاملة على 10 المعاملة على ا بال باد سيد شار مانتيون ك و مريد على موصول عوريد وال - يمن سائد

3 ساتھیوں کی بار بعیر فرعہ اندازی انعامات لربینا جارہے ویسا۔

الله العاق جهلم (150) الاستيال (150) المات العاق المات العاق المات العاق المات العالم البعد الجر الفر قر ليني، ميريور المريان الريف سيال كوت (90 روسي كي كتب ر

وماغ الواد بليل من حصر لين والے مجمد بيون كرنام بدور العدقرعة الدارى: علينا اختر، كما جِي به المدنج بدالله؛ مآمان - ايدال شؤةت ، اكورُ و خنك .. خديج شجا عنت. الأبور متحد ارتم عمران، ملتان أعمر آمر الزمال صائم، منحد أو اندر سميعد أو فير كراين حارث تعيم. التوري باسوان شفقتن، الولاد فتاك معليب طاهر. بتوكل مطبع الرحمن بثمن رؤف، الأجور - مجمد احذ خان غوري، ببنأول بور - ساطان سرفيراز، مامّان -عائش ذوالفقار، لا وور ما فزو حنيف، بهاول يور مناهم خالد، الأور تحريم يوس. بهاول مخلر طلعه محمود، لا موربه مائره الشرف، لجو كالبيال - عدن سجاق جنگ - محمد سجاد ركى، بشاور ملك محمد احسن، زاول بيلائي حصربت البين، بيناور شاس جاويد، بيول تكريد راين رضوان، راول بندى - ماجين شابد، مجرات .. محمد بلول صديق، كراجي - ساره خالد وُوَّر، عزت سعود، فيصل آباد - محد عبدالله خاقب، بشاوز - عجم السحر، ملك وال- محد عمر العيم، جملك صدر فائزو شريف، بيتاور فسيب ناصر. لا موريه مبروز محمود، جبام الإبكر. كوك چشد مديد، خانبوال التياز الحن، "كوجرانواليد عاصم غفور، بهاول بور محد نويد، قسور شجاعت على، راول پندى -ذوالققار حيدر، لا جور محمد الياس سين بيك، لا جود يسري زينب اخر ، كراجي -سدره عنيف، فيعل آباد- عاصم محمود، لا جور - طارق محمود، اوكاره - نزبت، وريه ا الميل خان - صابره رحمٰن، منهوْش ايوب، لا مور ـ توسيعلى، فيصل آباد - آتي حيدر، كراجي \_ محمد طاهر، سركودها وتوسيد عادف، بوريه والا - تعمان احمد، لا بور - فاخره خاتون، طاہرہ اِفقوب، عمران اليب، لا مورد الياس احمد، وبارى- كرم على، مير بور-سيد ذيتان حيدر، و ماري- امينه كل، عبدالرافع، وقار ليم ، عبدالوباب فضل كريم، صادق آباد ملك توصيف، فيمل آباد عمد ضياء الله، محمد شابد، مريد ك-تناه طفیل، سیال کوٹ محمد اور تک زیب، عرفان، لاہور۔ زامد مظہر، توسیه، شاہ ع و الركت كي اصطلاع بين جو تحلائري مل كيندي أؤن او جائے كيا كون كاشف اقبال، سركودها مبرالنسام، دروه اساعبل خال عبدالجبار، كراچى -سالحد ناز، ملتان ـ زين على، شاد كوث ـ عدنان فيمل، راول پندى - شع نسرين، المور . كاشف ضياء، اسلام آباد لعمان جاويد، فيصل آباد - ارسانان اسلم، كوباث -



ورج ذیل دیے کے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1- معترت ابو بكر معد ين كوكن الفاظ من يكارا جا اسع؟ i - ترجمان الترآن الباريق الغار iii - سيد السلمين 2 - سمميدين حضور المراجية كوقبل جديل كرف كالحكم ووالا أ-مسجد نبوي أ أ-مسجد ذوللتنين ﴿ أَأَا مُسجد قياء 3. "مردول كاشير" إنشان كي مس شير كو كها جاتا ب · أ- تُشتيد أأ- فيكسلا إلى أأ- أأ- مويمن جودرُ و 4- يرشع إلك ورات لياتيات ووموا معرع بتايع: كوئى قابل وأيَّو بُم شَالِنَ كَيْ وبيت إِن أَسِيدَ اللهِ اللهِ اللهِ 5. سول سيرشيك مسلم اليك كالمحتدة الجلي مرتبدكس خانون في المرايا؟ أ\_شائسة اكرام الله أأ- زعنا ليافت على أأأت فاطمه صغرى 6. برطانوي بوليس كواليا أكت بين؟ i-رائل يوليس ألم إليان آف برطائي أأ- بولي 7\_ ووعلم دائر كن كالقب ي: أر معفرت مين ألم المعتمرة عناس الله حضرت على الله حضرت على 8 \_ كن شخصيت كوقا للم عظم كالله ليس كا منشو بواسية " كيا كرت يقيا المانيلام أزاد المانيلام أزاد المانيلام 5- File



وہ قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ چلتے کافی وار نکل گئے۔ آخر پُراسرار نشان ایک گدلے جو بڑ کے کنارے پہنچ کر نائب بو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ شکتے رہ گئے۔

وائیس جاتے ہوئے عامر کہنے رگا ان خدا جانے وہ گات کو کس ارادے ہے آیا تھا؟ ''' دوبارہ جنگل میں آگ لگانا جاہتا ہوگا، گر بارش کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔' عمار نے کہا۔ انہوں نے شکلے کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے عین وسط میں کوئی چیز برای دکھائی دی۔ یہ پھر میں لیٹا ہوا ایک کاغذ تھا۔ اس میں کھا تھا۔ '' زیدی بھائیو! اب بھی مان جاؤ۔ نیدآ خری تنہیں ہے۔''

بدرقعہ بھی عامر نے جیب میں رکھ لیا۔ عمار کہنے لگا: ''جنب ہم جنگل کی طرف گئے تھے تو بدرقعہ اس جگہ موجود نہ تھا۔''

والی آگر عامر نے یولیس اسٹین فون کیا۔ اسکیٹر نے اسے بتایا کہ رات اس نے بولیس کی ایک بوئی نفری لے کر ہوئل پر چھایا مارا لیکن کوئی چیز برآ مدنہیں ہوئی۔ سب کمرے خالی پڑے تھے۔ بولارڈ سکین کوئی چیز برآ مدنہیں ہوئی۔ سب کمرے خالی پڑے تھے۔ بولارڈ سکینے لگا کہ وہ لڑ کے جان ہو جوند کر بولیس کوئنگ کرنا جاہتے ہول گے۔ انہوں نے ہمیں ولیم کے گھر بابند کر کے چوری کے سامان کو انہوں نے ہمیں ولیم کے گھر بابند کر کے چوری کے سامان کو انہوں نے ہمیں ولیم کے گھر بابند کر کے چوری کے سامان کو انہوں نے ہمیں وقوہ مزید انہوں کے بغیر امجد کے یاس گئے اور اسے رات کے سارے انتظار کے بغیر امجد کے یاس گئے اور اسے رات کے سارے سارے

واقعات سائے۔اتے ہیں امجد کا ورست او گوہی آگیا۔ وہ کل سے
اسے اسکول کے ڈرام کی رہبرسل کے سلسلے ہیں کسی کائل فیلو کے
ہولی
ہاں گیا ہوا تھا۔ کھانے کا وقت ہوا تو امجد انہیں قریب کے ایک ہولی
ہیں لے گیا اور جاروں نے کھانا کھایا۔ ای دوران با تیں ہوتی
رہیں۔ عامر نے امجد سے ند خانے کے خنیہ جھے اور اس کے اندر
تابوت کے متعلق یو جھا تو امجد نے لاعلمی اور جیرت کا اظہار کیا۔

" کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گھر واپس آئے تو ٹوگونے جواب دیا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گھر واپس آئے تو ٹوگونے یکا یک کھے یاوکر کے کہا: "کیا تمہیں جادو پریفین ہے، عامر؟"

"کیا مطلب؟" "یبال سے چندمیل کے فاصلے پر ایک سبر
پہاڑی ہے۔ وہاں ایک غاریس ایک جوگی رہتا ہے۔ وہ غیب کی
باتیں بتاتا ہے۔ جا ہوتو آگ کے بارے میں اس سے پوچھ لو۔"

Seedon Seedon



امّا كبه كروه أشير كمرًا عوا اور امحد سے بولا: "احجا، ميں پليّا سوں ۔ مجھے سه يسركو فيمرر يبرس كے ليے جانا ہے۔"

اس کے ساتھ بی عامر اور شمار نہی اُنھ کھڑے ہوئے۔ عامر اولا: " محمل ہے جوگی کام کی اولا: " محمل ہے جوگی ہے بھی مل لیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے۔''

کار میں بیٹھے ہی خار نے عامر کے کندھے پر جنگ کر کہا: "میزا خیال ہے او کو مید فانے کے متعلق جانیا ہے۔"

" خرخور مجھے بیار کا کھی ما اوس سا کیوں لگتا ہے، حالاں کہ جاری اس سے میاں خام کیا۔ جاری اس سے بیان ما اقات ہے۔ " عامر نے خیال خام کیا۔

وہ دونوں ای وقت سر بہاڑی کی طرف روانہ ہوئے ،اور کوئی آدھ کھنے احد بہاڑی کے دائن میں بھنے گئے۔ انہوں نے کار کو رختوں کے جینڈ میں پارٹی کیا اور خار کی تلاش میں بہاڑی پر چڑھے اور خوال کے جینڈ میں پارٹ کی اور خار کی تلاش میں بہاڑی پر چڑھے گئے۔ خمار نے ایک ورخت پر چڑھ کر آ کے اور ان ہوئے ۔ راستہ گھنے جھاڑ شخص جینا ہوا نظر آیا۔ دونوں ای طرف روانہ ہوئے۔ راستہ گھنے جھاڑ جھاڑ ہے بڑا پڑا تھا۔ وہ خاروار جھاڑ ہوں میں الجھتے ، گرتے پڑتے ، جھاڑی پر چڑھ رہے کر اور کے اور کی اور آئی۔ بہاڑی پر چڑھ رہے سے کر کیا کہ اور سے گڑا گڑا اور کے اور ایکے آ رہا تھا۔ وہ ہوئی ایک بہت بورا چڑان کا کھڑا اور سے آئر جگٹا ہوا نے آ رہا تھا۔ وہ ہوئی

بھرتی ہے ایک طرف نٹ گئے اور پھر ان کے درمیان نے گرر کر نیج زمین پر جا مرا۔

"میرا خیل ہے یہ پھر ہم پر ای جوگی نے پینیکا ہے۔ عمار نے کہا۔

آ خرکار وہ چنان کے اوپر بھنے کی طرف بہت کیے بیٹ کے بیٹا تھا۔ آ بہت یا کر بھی متوجہ نہ ہوا اور جبنا متابہ کے اور جب انرکے اس کے سامنے مخط تو وہ خضب ناک اظرول سے ان کی طرف د کیے کر جلایا: ''کون ہو ہم؟ کیوں آئے ہو؟ جاڑا والیس جاڑا'' اور کیے کر غار میں جاڑا والیس جاڑا'' اور کیے کر غار میں جارا میں جارا کیے کیے کہ میں جارا کیے کھی اس کے جبنی خار میں جلے اس کے جبنی خار میں جلے میں کئے۔

الباله جم آپ سے کھے اوجیمنا استے میں۔" عامر فے اوب سے کبا۔

نا دواید اور بری راحیی برای نیمار کوایک تخیر ای کوش کی

و کیمو! جنگل کی آگ کا نظارہ!''

"میں تم دُنیا وااوں سے بحاگ کر بہاں آجھیا ہوں اور تم مجھے

"ہم جنگل کی آگ کے متعلق جانا جاہتے ہیں۔ "عمار نے کہا۔

"اچھا، تو آؤ میرے ساتھ۔" بید کہدکر وہ غارے نکا اور ایک

طرف کو چل پڑا۔ ایک جگہ بہاڑوں کے درمیان چینی ہوئی گہری

کھائی تھی۔ اس کے کنارے بر گھنی جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں

ے نے کر جوں ای عمار آگے بردھا، اس کا باؤں ریف گیا۔ اگر

عامرنے جمیٹ کراس کی جیکٹ نہ پکڑلی ہوتی تو وہ کئی فٹ گہرے

کھڑ میں جا گرتا۔ جوگی انہیں لے کر ایک بہاڑی پر کھڑا ہو گیا اور

و حلان پر سیلے ہوئے جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا ''میہ

ان کے اشارے پر لڑکوں نے جلی ہوئی جھاڑ ہوں اور جھلے

ہوئے درختوں کی طرف دیکھا۔"بیتو شاید بھی گرنے سے آگ لگی

موگی۔ہم اس کے متعلق نبیں، اس آگ کے بارے میں جانا حائے

" بيديس وايس جل كر بناؤن گار" بير كهدكر جوگي وايس مزار

میں جوسید صاحب کے بنگلے کے بیجیے والے جنگل میں لکی تھی۔'

يبال بھي جين ے رہے نہيں ديتے۔ كيا إو چھتے ہو؟ لوجھوا"

201585

جو دو چٹانوں کے درمیان پل کا کام دیتا نظامگر دہ مجمزانہ طور پر نے گا۔ گیا۔ غاریس پہنچ کر وہ زیمن پر بیٹھ گیا اور جھڑ بیری کے بیر چبانے لگا، جیسے اے کس کے وہاں موجود ہونے کا احساس بی نہ ہو۔

"اب بتاؤ، بابا! تم نے کہا تھا، واپس چل کر بتاؤں گا۔" عمار نے اسے خاطب کیا۔

"بال ..... وو آگ؟ وہ میں نے لگائی تھی!" وہ بڑی سادگی ہے۔ سے بولا ۔لڑ کے جیران ہوکر اس کی طرف دیکھنے لگے۔

''تم نے؟ مُرتم نواس بہاڑی ہے اُتر کر بھی آبادی کی طرف نہیں جاتے۔'' عامر نے کہا۔

"میں نے کب کہا کہ میں وہاں گیا تھا۔" اس نے بدستور بیر چہاتے ہوئے کہا۔"میرے ساتھی نے میرے تھم سے اِگائی تو سمجھو پیاتے ہوئے کہا۔"میرے ساتھی نے میرے تھم سے اِگائی تو سمجھو میں نے ہی لگائی۔" وہ ہنس کر بولا۔

" تمهارا ساتھی کون ہے؟" عمار نے پوچھا۔

''زومی ''' اس نے عماری ہے ان کی طرف ترجیمی نظروں سے دیکھ کر کہا۔

''اجیما، زوری ۔ اس کا نام کیا ہے؟'' عامر نے پوچیا۔ ''بیاتو تم اس سے پوچینا۔ اگر ہمت ہے تو۔'' جوگی نے پیر اس کہے میں کہا۔ لڑکوں کو غصہ تو بہت آیا مگر منبط کر گئے۔ ''ہمیں وہ ملے گا کہاں؟'' عامر نے پوچینا۔

"وہاں "" اس نے غار کے منہ کی طُرف اشارہ کیا۔ ایک لیجہ لڑکوں کو بیوں لگا جیسے کوئی سانیہ سا گھنے ورختوں میں بظر آیا مگرغور سے دیکھا تو وہ دھو کیں کے مرغولے تھے جو بہت ڈور امجد کے بنگلے کے قریب جنگل سے اُٹھ رہا تھا۔

" دونول جِعلاً عَلَي " عامر نے کہا، اور دونول جِعلاً عَلَي ... عامر نے کہا، اور دونول جِعلاً تُكيل الرتے ہوئے بہاڑ پر سے اُر كرائي كاركى طرف دوڑ بڑے۔

الرس سے پہلے ہمیں فائر برگیڈ کو فون کرنا چاہے۔" مار نے گاڑی میں بیضتے ہوئے کہا۔ عامر نے ڈرائیونگ سیٹ سنجالی، اور اگلے ہی لیج گاڑی ہوا کے دوش پر اڑی جا رہی تھی ۔ وہ ہیں منٹ کے اندر موقع بر بہنج گئے مگر بولیس نے سڑک پر رکاوٹیس منٹ کے اندر موقع بر بہنج گئے مگر بولیس نے سڑک پر رکاوٹیس کواس علاقے کی طرف جانے کی اجازت نہمی مگر جب زیری بھائیوں نے اپنا تعارف کرایا تو بولیس نے انہیں آگے جانے کی اجازت دے دی۔

وہ بنگلے کے عاروں طرف چکر لگاتے ہوئے جنگل کی طرف والے باغیج بین گئے۔ آگ کافی سیل چکی تھی، مگر ابھی بنگلے سے

خاسی دُور تھی۔ شعلے لیک لیک کرآ ان سے باتیں کر رہے ہے۔ ایک تناور ورخت کا تنا دیمرا وحر جل رہا تھا۔ چند ہی لحول میں وہ ساتھ والے چھوٹے ورختوں پر گرا اور وہ بھی آگ کی لییٹ میں آگئے۔ والے چھوٹے ورختوں پر گرا اور وہ بھی آگ کی لییٹ میں آگئے۔ "فدا کی پناہ! میں نے الیا بھیا تک منظر آج تک نہیں

و يكهاـ" عمار بريثان موكر كهني لگا-

ائے میں فائر بریکیڈ کے پاپٹے انجن آ کیے ہے اور وہ آگ بھتانے میں مصروف ہے۔ ٹرکوں پر بوئی بری مضیفیں رکھی ہوئی ہمیں جو آگ بھتانے والی گیس بھینک رہی ہمیں۔ ساتھ ماتھ بل ڈوزر جلی ہوئی جھاڑیوں کوصاف کرتے جا رہے ہے۔ جنگل کے اندارونی حصے میں جہاں حالت زیادہ خطرناک تھی ، کیلی کا پٹر ہے آگ بھتانے والی کیمیائی اشیا جیٹری جا رہی ہمیں۔ عامر اور شمار نے شملے بھتانے والی کیمیائی اشیا جیٹری جا رہی ہمیں۔ عامر اور شمار نے شملے کے ساتھ گھاس اور جھاڑیاں صاف کرنے ساتھ کے ساتھ گھاس اور جھاڑیاں صاف کرنے ساتھ کے ساتھ گھاس اور جھاڑیاں صاف کرنے ساتھ اس کی عمر کا ایک لڑکا بھی کام میں مصروف تھا۔ عامر نے عور سے اس کی عمر کا ایک لڑکا بھی کام میں مصروف تھا۔ عامر نے عور سے اس کی عمر کا ایک لڑکا بھی کام میں مصروف تھا۔ عامر نے عور سے اس کی عمر کا ایک لڑکا بھی کام میں مصروف تھا۔ عامر نے عور سے اسے دیکھا تو اس کا ہاتھ رُک گیا۔ وہ امجد کا دوست ٹوگو تھا۔

" بولیس کا شلی فون آیا تو امجد گھر پر نہیں تھا۔ میں اس کے لیے بیغام جیمور گرخود چلا آیا۔ ' ٹوگو نے عامر کو بتایا۔ عامر نے اس کی مستعدی کی تعریف کی ۔ اسٹے میں امجد بھی بینج گیا اور ان کے ساتھ کام میں شامل ہو گیا۔ آخر سب کی انتقاب محنت اور جال فشانی کے نتیج میں آگ بچھ گئا۔

عامر نے فائر بر گیڈ کے انجارج سے پوچھا: ''آپ کے خیال میں اس کی کیا دجہ ہوسکتی ہے؟''

''سی نے دانستہ لگائی ہے۔ ہم نے نزدیک کی جھاڑیوں میں ماچس کی کئی تیلیاں پڑی ویکھی ہیں۔ پہلے اس شخص نے مکان کے قریب کی جھاڑیوں میں آگ لگائی جاہی گر جب سبز شاخوں نے آگ نہ پکڑی تو وہ جنگل کے درمیانی جھے میں کسی خشک جھاڑی کوجلانے میں کام یاب ہوگیا۔''افسر نے بیان کیا۔

"ایسے خص کو سخت ترین سراملنی جائے۔" عمار نے جو سے کہا۔
" بکڑا جائے بو ضرور سراوی جائے گا۔" افسر نے عمار کو جواب دیا۔
سب لوگ جلے گئے تو امجد اپنے تمنوں دوستوں کو گھر کے اندر
لے گیا اور کھانے بینے کا بندوبست کرنے لگا۔ سخت محتت کے بعد ان
کی بھوک چمک اُنٹی تھی۔ جو بچھ بھی موجود تھا، خوب سیر بوکر کھایا
بیا۔ کھانے کے دوران نہ خانے اور تابوت کا ذکر آ گیا۔ فارغ ہوکر
جیاروں نے موم بتمیاں جلا کمیں اور نہ خانے میں اُز گئے۔

13 -201525



"جب ہم گئے ہیں تو یہاں فیوز كا وبا برا تعار اب ميس بي أوكر

"كوئى أثمَّا كر لے كيا ہو گا تاکہ ہم اندجرے میں شوکریں کھائیں۔ عمار نے کہا۔ جاروں لڑ کے ایک قطار میں آگے برہ رہے تھے۔ اس مرتبدموم بتمان دو کی بجائے جارتھیں۔اس کیے

روشی زیارہ تھی۔ ٹو کو سب سے چھے تھا۔ عامر نے آگے بڑھ کر خفہ وروازے کے کنٹرول بٹن وبائے تو ایک بلاک اندر کی طرف کھسک گیا اور وہ اندر واخل ہوئے۔ روشی میں تا بوت بھی ملے سے زیادہ واضح نظر آیا اور حیمت سے لکتے ہوئے مکڑی کے حالے بھی۔

"كتنى بھيانك جگه تجويز كى ہے كسى نے اپنا تابوت ركھنے كے ليے" تو کونے این بالوں یرے جائے جھاڑتے ہوئے بیزاری سے کہا۔

"لیکن زومی کے لیے الی ہی جگہ موزوں ہے۔ ' عمار بولا۔ عامر ہاتھ میں موم بن لیے سامنے کی و بوار کی طرف بڑھا جہاں ايك قطار ميں كچے قبرين تخيس، جو بملے نظر نہيں آئی تھيں۔ وہ ان كوغور ے دیکھ رہے تھے کہ اچا تک دروازے کے زورے بند ہونے ک آواز پر چونک أسمے۔ بیجھے مؤکر دیکھا تو خفیہ دروازہ آدھا سرک گیا تھا، گر بندنہ ہوسکا تھا کیوں کہ آتے ہوئے عامر نے قریب پڑا ہوا ایک پھر پیرے سرکا کرانکا دیا تھا۔ تینوں تیز تیز قدم اُٹھاتے دردازے پر بہنچ تو اس کے دوسری طرف ٹوگو بو کھلایا ہوا سا کھڑا تھا۔

الم في من وبايا تما؟" عامر في توكو س يوجها-"میں نے راستہ دیکھنے کے لیے شمع اور اُٹھائی تو میرا ہاتھ شايد بنن سے جھو گيا۔ ميرا ول گھبرا رہا تھا۔ ميں آبہر جانا جا ہتا تھا۔'' توحونے شرمندگی ہے سر جھکا لیا۔

" نوح اليا لاكانسيل كه بميل جان بوجه كز براسال كرتا-كيا تمہارا خیال ہے کہ امجد کی بات بوری ہونے سے ملے ہی عمار بول أسلما: "وسيس - اليي كوئى بات مبيس " محرشه اس كے دل ميس

پیدا ہو چکا تھا۔ یمی حال عامر کا تھا مگر اس نے بھی اینے رویے ے کچھ ظاہر ہونے نہ ویا۔

زوسی کے متعلق باتیں کرتے وہ باہر کے تنہ خانے میں منج عامر بنے خطیہ درواز ، بند کیا اور کہا: "میرزوسی کی ہرردز کی آمدورفت

"سنا ہے سرکس میں بھی ایک زومی ہے۔ کوئی آرکن نام کا سیانوی زومی کا رول اوا کرتا ہے اور اس جھوٹے سے سائڈ شوکو لوگ بہت بیند کرتے ہیں۔ 'امجدنے بتایا۔

"تم نے دیکھا ہے؟" عمار نے پوچھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"بنیں، کلای کے لڑکے بتا رہے عقصد پروگرام بناؤ تو سب مل كرسركس ويكينے چليں۔' امجد نے كہا۔

" كبيل اليا تونبيل كربير آركن عى فرصت كے وقت سرك سے نكل آتا مواورلوگول كو دہشت زدہ كرتا مو؟ "عمار نے بوجھا۔

ومنبیں، ای وقت سرکس بیبال نہیں تھا جب سے زومی کو دیکھا جارہا ہے۔"عامرنے بھائی کے خیال کی تردید کی۔"مکن ہے اس کا كوئى سأتمى بو-" عمار بولا-"معلوم بو جائے گا-" عامر كہنے لگا-وجمهين سركس والعليس مين وبال جانا توسي ناء امجد في كبا-(الى آئده)

Nection



كيت جي كدين زمان مين بانتان كيشكرناي وادى مين ايك نهایت بی مقتل مند ترکیخان (برشک) رئیتا نشاجو کنده کاری پیش کاری اور دیگر چو بکاری کے نمن میں انتہائی انہارت رکھنا بھا۔ اس کا نام چندن تخا۔ اس کے ایک بیٹے کے موا اور کوئی اولاد منتھی یہ وہ عموماً الغميرات كے سلسلے ميں گھرے يا ہر زہنا نظا اور اس كي گھر كي و كھ ہمال اور منے کی برورش اس کی بیوی کیا کرتی مقمی۔ چندن کا بیٹا جوان ہو گیا تو اس کی ماں مر گئے۔ اب چندن کے لیے گھرے باہر کام کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا۔

موسے کے مرفے کے بعد گھر کی د کھیے بھال کرنے والا کونگی نہ تھا۔ صرف بیٹا تھا جو کام کرنے کا عادی نہ تھا۔ اوھر لداخ کے راجہ كى طرف سے پيغام بر بيغام آر با تنا كـ اس كے كل كى تقيير كے لیے چندن جلد از جلد پہنے جائے۔ چنانچہ چندن نے لداخ روائل ے میلے میٹے کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیاریاں ممل کرنے سے! اعد ایک لاک سے اس کی شادی کر دی۔ بھی روز گزرنے کے بعد چندن نے بہوے کہا:

"فتح میں اور تمبارا میال لداخ کے سفریر جا رہے ہیں، تم جارے لیے سامان کی تیاری کراو۔ " بہونے ایک تھیلے میں تر کھان المعلق اور دوسرے تخطیع میں چند روشیاں ڈال کر سامان باندرہ

دیا۔ نتی سورے باپ بیٹا ہر یہ رہانہ ہوگئے۔سامان پینے پر أَنْهُاتُ عِلَتَهِ عِلَتِهِ وه دونون بِها أَنْ كَ قَريب مِنْ فَي كُنَّاس جُلَّه بِها أَنْ كى چونى ير تَنْفِي ك ليانو جِكر الكافي يرات تقداس مين نومور عَنْهِ مِيهِا مُورُ عَبُورُ كَيا أَوْ جِنارِن فِي عِنْ سَتْ مِنْ سَتَ كَبَا: فَوْ رَرُّوعَبُور كُم نَ كالبندوبست كروراً بعظ في تخليم سه دو روفيال فكاليس اور دونول نے ایک ایک روئی کھا لی۔ دوسرے موڑ پر جنجے تو باپ نے مجر وني الفاظ و برائے۔ بیٹے نے کہا: '' دو ہی روٹیاں سخیلی میں تھیں جو . ہم نے کمالی ہیں۔ اب ہادے یاس کھے شیس ہے۔ " یاب نے كهاذا است المياسفر بح ليه صرف دورونيان على ين ذالي تعين-یہ بے وقوف الرکی میری برونہیں بن سکتی۔ چلو واپس علتے ہیں۔" والیس گھر سینجینے پر چندن نے بہو کو طابات دلوائی اور کسی اور اڑکی کو ا بنی بہد بنا لیا۔ اس بہد کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ بیش آیا۔ اس المرخ جندن نے دس لڑ كيوں كو بہو بنايا اور كے بعد ديكرے سے كو ظُلاَقَ داواتا کیا۔اب چندن نے فیصلہ کیا کہ جب تک ایک عقل مند . بهو كالبندوبست نبيس موتا، ال وقت تك لداخ كاسفر ملتوى ركها جائے۔ چندان اب عقل مند بہو کی تلاش میں خود فکل کھڑا ہوا۔ دن تجر چلنے کے اجد وہ کسی گاؤں کے کنارے بہنیا تو اس نے دیکھا ك تين لاكيال أول وي الله معين معين عندان في الركيول ع اله جها





كه يس دُور جُله سے يہاں تك بيدل چل كر آيا جون تو بناؤ كه ميں نے اُدھر سے ادھر تک کتنے قدم اُٹھائے ہوں گے۔ یہ س کر الركيوں كوسخت عصد آيا اور كها: "جم تمهارے قدم تھوڑ نے گنتے رہے ہیں۔ تمہارا دماغ براب ہو گیا ہے۔ بے ہودہ سوال یو چھتا ہے۔ لیکن تیسری لڑکی نے چندن سے کہا: "تم اُدھر سے یہاں تک ہم پر نظری جما کرآئے ہو۔ اب تم بناؤ کہ تمہارے یہاں سینی تک ہم نے کتنی بار اُون پر ضربیں لگائی ہیں۔ ' چندن لڑی کی بات س کراس کی دانائی ہے بہت متاثر ہوا ادر اس کے گھر جا کر اس کیا رشتہ ما تگ لیا اور اینے لؤے کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔

شادی کے چند روز بعد چندن نے پھر لداخ جانے کا اراد ، کیا اور بہوکو سامان سفر تیار کرنے کا کہا۔ رات کو بہو گئے اسے شوہر سے یوچھا کہتم این ساری بیوبوں کوئس دجہ سے طلاق دیے رہے ہو الرك نے اے سارا قصر سنا دیا۔ بیرسارا قصر سننے کے بعد بیوی نے كما: "جب تمهارا باب تم سے كم كه بينا! جِرْهَاني جِرْهِ عَالَ بندوبست كرونوتم اس أيك دومور يرروني ادرخوباني كاخت وغيره كهلا دينا-يهر جب وہ تم سے دوبارہ ايے بى كے تو تم شور محاتے ہوئے بہانى چوٹی کی طرف دوڑنا کہ چیتا آ گیا ہے۔ باپ بھی بیتن کر چڑھائی عبور کرے گا اور آئندہ چر طلاق کی نوبت مبیل آئے گا۔ ووہری مج باب بینا پھرسفر پر ردانہ ہو گئے۔ بیٹے نے مملے مور پر بائے کو ردیل کھلائی اور دوسرے مورٹر پرخوبانی کا خشہ کھانے کو ڈیا۔ تیسرے مورٹ پر جہنچے ہی باب کے کھھ کہنے کے پہلے بیٹے نے شور میا کر اوپری طرف بھا گنا شردع كر ديا۔كل نو مور سے دو كرر كي سے تاب نے وہ شورس کر دومور دور کر طے کر الیے۔ عظر سیجھے مرا کر دیکھا تو كوكى جيتا نظرية آيا- بيئا برابر دور بي تجاريها تقاب

باب نے اسے روکا اور وایس چل برا۔ اے بہو کی شیطانی کا يّا چل كيا تھا۔ لہذا گھر سينجتے ہى اے طلاق ولوا كر فارغ كر ديا اور یجی دن بعد دوباره ایک عقل مند بهونگ تلاش میں سفریر نکلا۔ راستے میں ایک محف ملا جو ای رائے ایر سفر کر رہا تھا۔ چندن اس کے ساتھ علنے لگا۔ وہ محفل جوتے پین کر جل رہا تھا ادر چندن جوتے ا أتاركر باتھ ميں ليے نظے يادن جا رہا تھا۔ تھوڑى دُور جانے كے بعد وہ ایک ندی بر بھنے گئے۔ اب ندی کوعبور کرنا تھا۔ چندن نے جوت ہمن کے لیکن اس کے ساتھی نے اسین جوتے اُتار دیے ادر

اس آدی نے این جوتے پیم بہن کیے۔ اس محص نے سوچا کہ چندن باگل ہے۔اتنے میں دو بہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ جندن کے یاس دو روٹیال تھیں۔ دونول نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھالی اور پھر چلنے لگے۔ رابتہ بھر چندین یہ کہتے ہوئے چلا رہا: "ایک رونی میں نے خود کھا کی اور دوسری رونی یانی میں محینک دی۔ اس متحق کو میں کر سخت غصر آیا کہ میں نے ایک روٹی ہی تو کھائی تھی اور وہ بار بار ای کو دہرا رہا ہے مگر وہ چندن کو کچھ کے بغیر جاتا رہا۔ وأيك كاول مين منج تو ايك جنازه جارياً تفالة جندن في اس آوي ت يو جَما " معنى بيالات يراني ب كهني؟" ساتھي كو بخت عصد آيا اور رائم ہو کر کہا او آج کوئی مرا ہو گا جے سے دفنانے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی برانی الل جمی ہوتی ہے؟'' ساتھی کو یقین ہو چکا تھا کہ چندان یاگل ہے کیوں کہ التی سیدتی باتیں کرتا ہے۔

م کھے دُور ایک مکان کے باس سے گزرے تو مکان کی چنی ر تے وجوال نکل رہا تھا۔ چندن نے بوچھا: "سد دھوال مستدا ہے یا ا رونوں علی نے جل کر کہا "و وال گرم ای ہوتا ہے۔ وونوں خطے رہے۔ایک جگدایک آدی کا شت میں مصروف تھا۔ چندن نے يوچها: "بيرآدي کھا كركاشت كررہا ہے يا كھانے كے ليے كاشت كر رہا ہے؟" سائتى نے مجبوراً جواب دیا: "فصل کھانے كے ليے ای کاشات کی جاتی ہے۔ " اتنے میں ساتھی کا گھر قریب آ گیا۔ رات ہور ہی تھی۔ چندن نے کہا: دومیں سامنے والے عرادت فانے میں رات گزاروں گا۔تم گھر جاؤ لیکن گھر میں داخل ہونے نے سلے تین بارکھانس لینا۔" آدی نے جان چھڑانے کے لیے کھاننا شردع کیا۔ اتفاقا اس کی بیٹی صحن میں نہا رہی تھی۔ آواز س کر اس نے فورا کیڑے پہن لیے۔اتے میں باب اندر داخل ہو گیا۔ بٹی نے باپ کو افسردہ یا کر پوچھا: "داستے میں کو کی تکلیف تو نہیں مولی؟" باپ نے سارا حال کہرسایا۔ بیٹی بولی: "وہ مخص (چندن) یاگل نہیں بلکہ نہایت عقل مندے۔اس کی ساری باتیں حکمت سے مجری ہوئی ہیں۔ بہل بات یہ کہ اس نے یانی میں جوتے بہن لے۔ خطکی یر نظے یاؤں چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ رائے کی ہر چیز نظر آتی ہے لیکن یانی میں چونکہ راستہ صاف نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے کوئی چیز چھ جائے، آلی مکوڑوں کے كافي اور كيسل كركرنے كا خدشہ بھى رہتا ہے، اس ليے اس نے

یانی میں جوتے ہیں لیے۔ دوسری بات دو بار بار کہتا رہا: "میں نے ایک روئی کھا لی اور دوسری یانی میں تجینک دی۔" اس سے مراد سیمی کہ جو رونی اس نے کھائی وہ صرف بید بجرنے کے کام آئی، گویا وہ بے کار تھی جب کہ جورونی آپ نے کھائی وہ اس کے لے اجر کا باعث بن گن۔ ' یہ س کر باب حیران رہ گیا۔ بھر بنی نے کہا: ''پرانی لاش کا جو ذکر اس نے کیا اس سے مراد غریب و ناوار محض ہے۔ وہ مبینوں فاقے کرے کوئی نبیں بوچھتا۔ اس کے غریب آدمی جلتی کیمرتی لاش بی ہوتا ہے۔ مرنے کے وقت بس رفتانے کی رقم بی عمل میں آتی ہے حالانکہ وہ ایک برانی لاش ہوتی ہے جب کے نی لاش سے مراد امیر آ دی ہے۔ اسے کا ننا بھی جیجے او اللُّ نكالْ يَكَ لِي دورُ يِرْتَ مِين - جب ده مرتا ب تونى لاش بن جاتا ہے۔ ' باب نے کہا: وقتم خوافواہ اس کی باتوں کی تاویل ا كرنى بور اجيما بناؤ مختلات اور كرم وجوئين سے كيا مراد ہے۔" مِن نے کہا کہ امیر محرانوں کے چولیوں سے جو دُھواں نکاتا ہے وہ گرم و حوال ہوتا ہے کیوں کہ اس برقتم قتم کے کھانے یک دیے بوتے ہیں جب کہ جو وُسوال غریب محرانوں کے چولبول سے نکلیا ے، وہ شندا ہوتا ہے، کیون کہ جو لیے میں صرف تاہے کے لیے الکڑی جل رہی :وتی ہے اور ان پر بکتا کچھے نہیں۔''

یات کی وضاحت کی: '' کچھ اوگ گھا کر کاشت کرتے ہیں۔ اس
ات کی وضاحت کی: '' کچھ اوگ گھا کر کاشت کرتے ہیں۔ اس
سے مراویہ ہے کہ کچھ اوگ کفایت شعاری سے کام لینے کے
بجائے سب کچھ کھا ٹی کرختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد قرض
مانگ کر گزارہ کرتے ہیں اور کاشت کے موسم میں قرض چکانے
کے لیے کاشت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس قرض کے چکر میں
بیشہ بچسے رہتے ہیں اور بمیشہ کھا کر کاشت کرتے ہیں۔'' اب
باپ کو یقین : و کمیا کہ وہ نہایت عقل مند آ دمی ہے لیکن اب اس

اس نے بین ہے اس بات کا مطلب ہوجھا تو بین نے کہا:

"بیں میں میں اس خیال سے نہا رہی تھی کہ آب ابھی نہیں آ ہیں ہے۔

"کے۔ اگر آپ نہ کھانسے توریونہی بے پردگ کے عالم بیں داخل ہو جائے۔" اب اسے چندن سے اتن عقیدت ہوگئی کہ اس نے ساتھ اس کے یاس جا کر الے اپنے کو آپ کی دونوں دی

لین چندن نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس عبادت خانے میں رات كر اركر فتح كوكسي عقل مند بيوكى تلاش مين فكلے كا۔ اب وہ آدى اين گھر گيا اور بينى سے كہا كه وہ گھر تو نہيں آتا اس ليے اس کے کے لیے کھانا بنا او کیوں کہ سے ود کسی عقل مند بہو کی الماش میں نکل جائے گا۔ بین نے سوجا کہ جھے ایسے عقل مند آدی کی بہو بنا جاہے۔ بھر اس نے کھاٹا تیار کیا۔ دو روٹیاں وستر خوان میں لیب لیں۔ کورے میں ترکاری کا شورب ڈالا اور گوشت کی تین بوٹیاں بھی ڈال ویں، ساتھ بی باب نے کہا کہ اس آدی سے کہنا، آج تارون کی تین، جاند کی دو اور موسم ابرآاود ہے۔ باب کھانا تو لے آگیا لیکن رائے میں کھانے میں ے ایک رونی اور دو افٹیاں خود کھا الیں اور آ دھا شور ہو بی لیا۔ رائل کے بعد کھانا لے گیا اور بنی کی بات چندن کے سامنے دہرا وی۔ چندن نے کھانا کھایا اور برتن دے کر کبا کہ بٹی سے کہنا کہ آن تارون کی بھی کم تاریخ اور جاند کی بھی کم تاریخ ہے اور موسم ساف ہے۔ اس آ دی نے گھر آ کر چندن کی باتیں بینی کو سنائیں تو وہ سمجھ گئی کے بات نے ایک ردنی، دو بوٹیاں اور آدھا شوربہ بڑے کر لیا ہے۔ اس نے باب سے اوجھا تو باب نے تعدیق کر دی۔ چندن اس آین کی میں کی بات ہے اتنا متاثر وا كرفت سورے خود إلى كي تجز عما اور منے كے ليے رشتہ ما تک لیا۔ رشتہ منظور جوا اور بھی دنوں بین رجوم دھام سے شادی ہو گئے۔ اب چندان بے لدان جانے کا ارادی کیا اور ایک دن مبوے كما كمكل بين اور متبارا شوم لدائ رواد مورے میں ۔ ہمارے سنرے کے سامان تیار کر دور جبو نے خانوں والا تھیلا بنایا اور ہر خانے کو خوبانی کے خشہ اور بازام سے جردیا۔ ایک اور تھیلی میں موشت کے تیکے ہوئے کر کے وال دیے۔ ووسرے تھیلے میں برھی کے اوزار فالے اوران طرح سامان تیار کر دیا۔اس کے بعد شوہر کو بالالاسمجمال کے جسیا وہ جرحائی پر مینیس اور باب کے کہ پڑا حاتی چر صفح کا بندو بست کروتو ہر موڑ المحمل كاك خالف كو كمول كر ال من بورجو كالم ال الرحمان وركرت كے ليے ひからいとうないとかというと ج عالی حم بوجائے گا۔ بہت بات جر عالی کے آخری مرحلے

Region

RSPK.PAKSOCIETY.COM

میں آرام کرنے بیٹے جائے تو تم بانسری بجانا۔ بد کبد کر اس نے منوہر کے سامان میں ایک بالسری جی دکھ دی۔ جب ورمری میں وہ دونوں روانہ ہونے اور جندن کے بنے نے ایسا بی کیا۔ دواول نے بخشہ بادام اور گوشت کھاتے ہوئے اڑے کو عبور کیا۔

ور ہے کی چوٹی پرجب وہ آرام کرنے کے لیے بیٹے تر بیتا اس اندازے بانسری بجانے لگا کہ چندان کی ساری مجتلن اور بریشانیاں ختم ہو گئیں۔ بانسری کی آواز س کر لدائ کے واجہ کے سابق استنتال کے لیے بین محق لداخ کے دائد نے مجی ال کا نیرمندم کیا۔ اب محل سانے کی تیاریاں شرور : در مشیں۔ بارشاد نے بندن ااور اس کے بیٹے کی خدمت کے لیے ایک خدمت اُفار بھی رکتے ریاب يندسالول مين محل كي تعمير كا كام مكمل بو كيا- اليها عالى شان مخل الدر مرو کے علاقہ میں کی کواصیب منتظامیاں دان میں سائن اُرتاب میں اختیار کرتا تھا اور این جگہ سور ن کے ساتھ ساتھ تھومتا ہی تھا۔ ان كى كنده كاريال مجمى عبوب روز كارتيس وجب بارتباء على ويستن بينيا تو دیک رہ گیا۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے در بار بین اسالان تراایا كه كوئى درباري ميه بتائية كما چندان كوكتني والت اين حاست اب كيا تها، ہر مخص أيك ف برد كر ايك تبحريز دين الا - كي ف كما كرخزاف كا دروازه كحول كركها جان كراين مرضى سے بعثا خامو أشاكر لے جاؤ كسى في كباكر دونول كے الك ترافل كم بيرے جواہرات وسے جا کیں۔ الغرض اسی طرح ہرایک نے اپنی تجویز بیش كى \_ جب سب خاموش ہو گئے تو ايك وزير وست بسته أُنْهَا اور اوب ے بولا: " حضور جو بھی انعام عنایت فرمائیں، ابن آیک بات مرفظر رکیس - ان دولوں کو روانہ کرنے سے میلے ان کے باتحہ کات اسلے جائي تاكه مدانيا عالى شان على سان على من اور راجه يا حكر الناسي اليه منا عليل " ييس كرسب ال وزير كو داد اين الله رأهيد في جي سر وُهنا اور ان دونوں کے ہاتھ کا شنے کا تھم اے ویا۔ چندان کے طرمت گار نے سے ساتو وہ روتا ہوا چندن کے یاب ہما کا اور اسے ساری بات کبد ڈالی۔ چندن کو بہت وکے بوائلر اس نے عقل ت كام ليا۔ وہ رات محظ جيكے جيكے كل ميں كيا اور كل كى مركزى جاني نکال لی محل کی ممارت کا توازن گرا گنیا جس کی ہید ہے تحل نیز سا ہو حملہ جب سے کے وقت راج کو خبر ہوئی تو اس نے چندن کو بلوا جمعیان چندن آیا تو اس نے اس سے کل کے میر سے بن کا سبب

ا بھا۔ جندن نے کہا کہ کا کے میر سے جونے کی دجہ ایک ان جو عن ہے کہ دادی نیت ٹیری ہو گئ ہے۔ داجہ نے اسے بہرصورت ممل نھیک کرنے کا تھم کیا۔ چندن نے عرض کی: "عالی جاہ! محل کو سیرها کرنے کا سامان میں گھر نبحول آیا ہوں۔ اے احتیاط سے لانا بڑے گا۔ بیاکام سرف آپ کے وزیر ہی کر کتے ہیں۔ "راجہ نے اپنے وزير فورا بين وي - جب ده جانے كے اور جندل نے كما كے تمرير میری جوے کہا کہ میں نے منل سیدھا کرنے کا سامان منگوایا ے۔ وزیر گھر کے او الحتوں نے جہوے یہی کہا۔ بہو بچھ کی کہ اس کے سسر اور شوہر کسی مشکل میں ہیں۔ اس نے اہا! "وہ سامان سامن دالے سفیدے کے اندر ہے۔ وہ آیک نازک ی چیز ہے۔ اے احتیاط سے فکافنا یا ہے گا۔ ایس سے کو جبر کر اس میں کھوٹی الْيَالَى بنول تم باته وال كروونيز إلكال ليناك جب سب وزيرول ف سے بیں ہاتھ ڈال کیے تو بہونے تیزی سے کھونٹی نکال کی جس سے ب وزیرول کے ہاتھ تے اس میش کے۔ اب میونے اس سے الإجها كدائن كالشوهر ادر چندك كس منسيبت مين گرفيار بين؟ سب في الله مارا فلمد منا ديا۔ بيو في ان دو وزيرول كى جنمول ف باتھے کا نئے کی تجویز وی بھی، زبان اور ناک کاٹ ڈالے اور کہا کہ رانیہ ہے کہو کہ شیر ہا بن فیمک کرنے کا سامان مل تحبیا ہے۔ وہ دونوں وزیر بزی بدحالی میں در بازیجی کر این واستان سنانے کے محمر زبان تمنی ہونے کی وجہ ہے می کو ان کی سمجھ مہیں آر ری متمی ۔ آخر باوشاہ یے سی طرح سادا معاملہ سمجھ لیا۔ ان کی باتیں س کر در بار مہمی ہنا الفاء مجسى روا تحالة أب بإرشام كو ابني فلطى كا احساس أوار اس في چندن اور اس کے بیٹے کو بالا مالی کر دیا اور عزت و احترام سے روانہ كنيا- جنب رونول كمرينيخ توناني وزيرول كوآزاد كر ديا-اس طرح نه صرف چندان کی جودای دور وصوب رنگ الائی بلکه دواوس وزیرون کو ان كى مديمين كاستديمي بل شيار

(نوك نيز كياني وراصل صلع كركل كي كهاني يد اور يكل اب بھی موجود ہے، گر توت بھوٹ کا شکار ہوگیا ہے۔)

المالعلامعرى ١١١ بن برن

# 

= 3 1 1 9 5 6 F

♦ ہےرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک

﴿ ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای ٹک کا پر نبٹ پر یویو

ہر پوسٹ کے ساتھ

﴿ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے دور کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے دور کی چیکنگ کے دور کی کے دور کی کے دور کی چیکنگ کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے

﴿ مشہور مصنفین کی گُتب کی مُکمل رہے ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکنر
﴿ ہرای بُک آن لائن پڑھے

کی سہولت
﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف
سائزوں میں ایلوڈنگ
سیریم کوالٹی ، ناریل کوالٹی ، کیریٹڈکوالٹی
﴿ عمران سیریزاز مظہر کلیم اور
ابنِ صفی کی مکمل ریخ
ابنے فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے
کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🖒 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety





جبال اوگوں نے ہر شعبة زندگی میں ترقی کی ہے، وہیں کھلاں کے حوالے سے بھی دُنیا بہت آگے جا بھی ہے۔ اب ایک انسان کمپیوٹر و انٹرنیٹ اور موبائل میدا کیلا کھیل سکتا ہے۔ لیعنی کمپیوٹر، مدبائلز یدالی الی گیمز ہیں کہ چند منٹ ہے لے کر ساری ساری دات ختم تبیں ہوتیں۔ چنانچہ ان جدید ایجادات نے ہمیں ہارے علاقائی و الی کھیلوں سے دور ای مبین بلکہ بہت دور کر دیا ہے۔ یکی علاقائی تھیل سے جن کی وجہ ہے علاقائی نقافت اجا گر ہوتی تھی۔ بھی یہ تحیل جاری ثقافت کا آئینہ ڈار ہتھ، آج یہ وقت اور خالات کے ہاتھوں مٹتے جا رہے ہیں۔ یہاں ہم بہت سے علاقائی کھیلوں میں سے دو اہم ترین کھیلوں کا تذکرہ کریں کے جو بھی ہارے شرول خصوصاً دیباتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھلے جاتے تھے لیتنی 2 - كلى دُندُا 1- كذى

كبرى، جنوبي ايشيا كاصديون برانا كھيل ہے۔ بيراس خطے يعنى . یاک و ہند کے باسیوں کا مقبول ترین کھیل ہے۔ پاکستانی پنجاب اور مجارتی بناب اس کھیل کا سب سے برا مرکز ہیں۔ یا کستان اور بحارت کے خلاوہ پیکھیل بنگلہ ولیش اور ایران میں بھی کھیلا جاتا ہے۔ -جسے جسے ایشیائی باشندوں کی بری تعداد امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ،

نيوزي ليند اور ديگر بيريي ممالك مين آباد : ونا شروع موني أو انهون نے اس کھیل کو ان مما لگ میں جسی روشنایں کرایا۔

كبرى شايد ونيا كا واحد تحيل ہے جس مين نداتو تمسى قتم سے سامان کی اور مد ہی بڑے میدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبڑی مرصغیر کا متبول ترین کھیل ہے۔1900ء میں کہلی بار کبڑی کی ترتی وترون کے لیے سوجا گیا۔1921ء میں بھارت کے صوبے مباراشر میں بنائے گئے قوانین کے تحت سے کھیل کھیلا کیا۔ 1923ء میں ایک سمیٹی بنائی گئی جس نے ان قوانین کا اطلاق کرا کر آل انٹیا کبٹی ٹورتامنٹ کا انعقاد کرایا۔ جذید کبٹی کو 1930ء میں جنوبی ایشیا میں فروغ ملا۔

1936ء میں سے تھیل مین الاقوای سطح پر پذرائی حاصل کرنے میں کام باب رہا، جب میلی مرتبہ بران المپکس میں اسے متعارف كرايا كيا۔ اس موقع يركبدى كا نمائشي سي منعقد كما كما جے شاكفين نے بے حدسراہا۔ اس کے بعد 1938ء میں میکیل انڈین اوپکس میں متعارف کرایا گیا۔ قیام یاکستان کے بعد سے کھیل اس خطے میں بھی بہت متبول ہوا۔ آل انڈیا کبڈی فیڈریش 1950ء میں بی۔ خواتین کی کیڈی گیمز 1955ء میں منعقد ہو کس۔

1980ء میں بہلی بار ایشین کبڑی جمیئن شب ہوئی۔ ای

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

2015/201

مال اس کیل کو ایشین گیمز کا حصہ بنالیا گیا۔ پہلی تبیتن شپ میں بھارت نے بنگلہ ایش کو تکاست ان ۔ 2004ء میں کبڈی کا بہلا ارلڈ کپ بھارت میں کھیلا گیا جس کے نائل میں بھارت نے ارلڈ کپ بھارت میں کھیلا گیا جس کے نائل میں بھارت نے ایران کو تکاست وے کر عالی جمیئن بنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایران کو تکاست وے کر عالی جمیئن بنے کا اعزاز حاصل کیا۔ شانقین نے بھی اس کھیل میں گیمز میں پورچین اور آسٹر ملوی شاہر کی جس کے شانقین نے بھی اس کھیل میں گیری ول جسی ظاہر کی جس کے شاختی میں بورپ، امریکہ اور آسٹر ملیا میں کبڈی کو فرون ملا۔ آخ کبڈی دُنیا کا مقبول ترین کھیل ہے۔ اس کے چار عالمی کپ منعقد ہو بھی جی اوران جاروں عالمی کپ کا فائح بھارت رہا ہے۔

رگلی ڈیڈا بھی ایک بل جنب، انوکھا اور پُرانا کھیل ہے۔ یہ کھیل برسغیر میں بنجاب کے جنوبی ابر سندھ کے بھی جند علاقوں میں کھیلا جاتا ہے۔ میں کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل جنوبی جنوبی میدانوں میں کھیلا جاتا ہے۔ انگریزوں نے اپنے دور میں مربع بندی کرتے وقت ایسا کیا کہ جننی جگہ آباوی کے لیے جنوبی، اتی بی جگہ گاؤں کے ایک جانب ایر اتی بی جگہ آباوی کے لیے کھیل کا دور بی جانب ایر اتی بی جگہ گاؤں کے لیے کھیل میں جیسا کہ نام سے بی ظاہر ہے، ایک ڈنڈے اور ایک گیل کے نام سے بی ظاہر ہے، ایک ڈنڈے اور ایک گھیل میں جیسا کہ نام سے بی ظاہر ہے، ایک ڈنڈے اور ایک گھیل کی ضرورت وقی سے۔ اس میں درخت سے کھلاڈی

ایک زهانی نف یا تین فف کا فیڈا کا نے، پیمر اس فیڈے کو فیڈا کا نے، پیمر اس فیڈے کو کسی چیمری یا کلباڑی ہے حاف کر تی ہیں۔ اس کے بعد 1/2 فیٹ کی فیٹ کا کیٹ کیٹ کیٹ کیٹ کیٹ کیٹ جس کا محیط ایک سے دوائی جو اس کو ترکھان سے دونوں سائیڈول کو ترکھان سے دونوں سائیڈول کی مروں کو کیٹ جیل مروں کو کیٹ ہیں۔ اس کو رگھی کہتے ہیں۔ وا کے خاوہ جیت کیا ٹریوں کا کیٹ ہیں۔ وا کے خااوہ جیت کیا ٹریوں کی کوئی تید نہیں ہے۔ کیل کوئی تید نہیں ہے۔ کیل کوئی تید نہیں ہے۔ کیل

ركلي ثراثه

مورت میں باؤنڈری بنائی جاتی ہے۔ کھیلنے والی جگہ پر راب نکائی
جاتی ہے۔ راب گئی کے مطابق کھودی جاتی ہے جہاں گئی مخصوص
انداز میں منہ او نجا کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ڈنڈا
میدان میں بھیل جاتے ہیں تو ایک کملائری گئی کو راب میں رکھ کر
میدان میں بھیل جاتے ہیں تو ایک کملائری گئی کو راب میں رکھ کر
ڈنڈے سے ضرب لگاتا ہے۔ گئی ہوا میں اُ چھلتی ہے تو کھالائی
زور ہے گئی کو ڈنڈے سے ضرب لگاتا ہے جس سے وہ ہوا میں
اُ چھلتی دُور تک جاتی ہے۔ اگر دہاں موجود کملائری ہی ہوا ہی
اُ پی کو بھی کو ڈنڈے سے اگر دہاں موجود کملائری آوٹ ہو جاتا ہے
اور اگر ایسا نہ ہوتو پھر ڈنڈے کو اس جھوٹے سے سوراخ کے پائی اور اگر ایسا نہ ہوتو پھر ڈنڈے کو اس جھوٹے سے سوراخ کے پائی رکھ بیا جاتا ہے
اور اگر ایسا نہ ہوتو پھر ڈنڈے کو اس جھوٹے سے سوراخ کے پائی سے رکھ دیا جاتا ہے اور میدان میں سوجود وہ کھلائری جس کے سب
اور اگر ایسا نہ ہوتو کم ڈنڈے کو اگر ڈنڈے کی طرف پھینکنا ہے۔
اور اگر ایسا نہ ہوتو مسلسل دی کھلائری کھیٹن رہتا ہے۔ یوں ہر
اور اگر ایسا نہ ہوتو مسلسل دی کھلائری کھیٹنا رہتا ہے۔ یوں ہر
کھلائری افیزادی طور پر اینا الگ الگ سکور بنا تا ہے۔ یوں ہر

رمجی (نذا کا بین الاقوائی سطح پر سرف ایک ہی ٹورنامنٹ منعقد جواہے جو پاکستان اور بھارت کے ورمیان تھیا گیا تھا۔ ریرٹورنامنٹ پاکستان نے دور تین سے جیٹ لیا تھا۔





### اَلُعَفُو َ جَلَّ جَلَا لُهُ (ببت زیادہ معاف کرنے والا)

العَفْوُ جَلَّ جَلَّا فَهُ گَنابُول کو معاف کرنے والا اور گنابُول ہے کہ کرنے پر جو سرا کمیں ہیں ان سراؤل کو بھی اپنے بندون ہے بنانے والا ہے۔ قرآن کرتے ہیں بید مبارک نام باتی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالی معاف کرتے ہیں۔ مثنی مشبور ہے: ''بدلہ لینے ہے معاف کر دینا بہتر ہے۔'' کال میں کی لاکے اکٹے پڑھتے ہیں۔ کھیل کے دوران اکٹے کہا ہی بی فاندان کے افراد اکٹے رہے ہیں، او اس دوران الی کھیل ہو جاتی ہیں جو طبیعت کو انہی نبیب لگتیں۔ اس ناگواری پر صبر کر باتمیں ہو جاتی ہیں کہ وماف کر دینا بہت ہو ہے تو ہمیں معاف کیا جائے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کیا جائے، ای طرح آگرائی دومرے ہی خطلی ہو جائے تو ہمیں معاف کیا جائے، ای طرح آگرائی دومرے ہی خطلی ہو جائے جو ہمیں ناگوار جائے۔ ای طرح آگرائی دومرے ہے بھی معاف کیا جائے، ای طرح آگرائی دومرے ہے بھی معاف کردیا جائے۔

سلے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت مال و دولت شمی الیکن اس نے اپن عمر میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ جب وہ بیار دو گیا تو اسے خیال آیا کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، مرفے کے بعد تو اللہ تعالی مجھے وہ عذاب دیں گے جو کسی اور کو نہ

دیا ہوگا۔ اس خوف میں اے ایک خیال آیا اور اسیے بیٹوں کے کہا!

"اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اس لیے تم میرے مرنے کے بعد جھے جلا دینا اور پھر میری آدھی را کھ کو منتقف جگہوں پر زمین میں جھیر داینا اور آدھی سمندر میں چھیک آنا۔"
اس کے مرنے کے بعد بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔

اگرچداس کو بیر معلوم تھا کہ اللہ تعالی اپی قدرت سے دوبارہ اسے زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالی نے زمین کو تھم دیا کہ اس کی راکھ پوری زمین سے ایک جگہ اللہ کی گر دے۔ زمین تو اللہ تغالی کے تھم کی پابند ہے ، اس نے فورا ایک ہی اسے میں اس کی دہ راکھ جو زمین پر تھی اسے جمع کر دیا۔ سمندر کو بھی بہی تھم جوانو اس نے بھی زمین کی طرح کیا۔ جب اس مرنے والے کی ساری راکھ جمع ہوگئ تو اللہ تعالی نے اس جب اس مردانے کی وج دوبارہ زندہ کر دیا اور اس سے اس عجیب وغریب کام کروانے کی وج دوبارہ زندہ کر دیا اور اس سے اس عجیب وغریب کام کروانے کی وج دوبارہ زندہ کر دیا اور اس سے اس عجیب وغریب کام کروانے کی وج کیوں کیا اس خفس نے کہا: ''اے میرے رب! آپ خوب جانے کیوں کیا) اس خفس نے کہا: ''اے میرے رب! آپ خوب جانے ہیں، یہ میں نے آپ کے خوف اور ڈر سے سارا کام کروایا تھا۔''

الله تعالیٰ نے اس کے اس خوف کی وجہ سے اسے معاف کر دیا ادر اس کی مغفرت فرما دی۔

عزیز ساتھیو! اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ زندہ کرنا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دُرکوا تنا بہند کیا کہ اسے معاف فرما دیا۔

2015.25

See on

7- لال 9- ہر چے کو جوڑے آپس شن دو گئی ایک طرف سے سبنی ہے ایک طرف سے بیلی جيطان

النين قارعين



ایک 5- رتی

ارے بھٹی کہاں حلے؟ مندنوں کو احتیاط ہے کمل کیجے۔ شاید با جل سے کہ برندے کہاں جا رہے ہیں!

स्मेन भाग टन्ट्रें है मेर के मार् इन्ट्रें कर्म

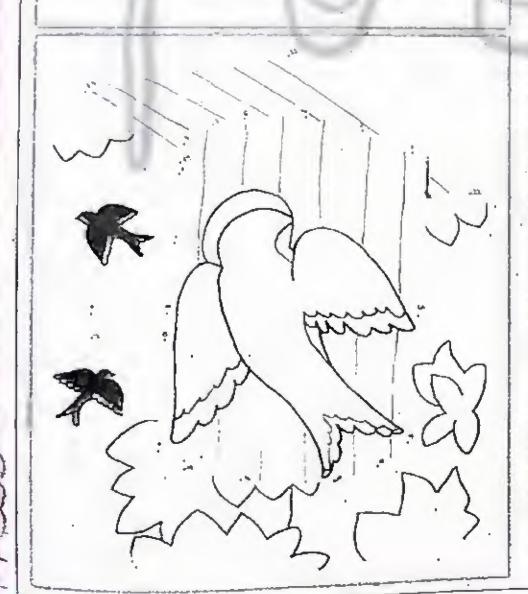

دارے یں کیا ہے؟ ان تصورون من سے کھے ام تا مل جردف میں دائرے من الکتے اوے اس كيا آپ انبي عمل كر نكة بن؟



2015 25 1



### هضرت بايزيد بسطامي

اندهیری اور جمیا تک رات بنتی ساری و نیاسور ای تنتی وی گیارہ سال کا ایک بچیشماتے ہوئے جراغ کی روشیٰ میں بیٹھا اپناسبق یاد کر رہا تھا۔ قریب ای اس کی باب بستر برمیشی نیندسور ہی تھی۔ یکا کیک مال نے نیکھے سے سراٹھا کر کہا۔

''بیٹا! بیاں کئی ہے۔' ذرا پانی پارا۔' نے نے کتاب بند کر دی اور فررا صرائی تک پہنپا۔ صرائی فانی تھی۔ بچہ دیر تک سوچتا رہا۔ پجرگھر
سے باہر انکا کہ کئی ہمائے کہ آواد رے کر پانی مانگ لے لئین پجر خیال آیا کہ آدھی رات ہو چکی ہے۔ بڑوی دن ہجر کے کام کاج کے بعد سو
رہے ہوں گے۔ انہیں جگانا نھنیک نیٹن ۔ بجر اسے خیال آیا کہ جہاں مکانات ختم ہوتے ہیں، وہاں پانی کا کنوال ہے۔ اندھری رات اور ہو کا
عالم ۔ باہر انسان تو کیا چرند برند بھی وکھائی ند دیتے تھے لیکن آپی ماں کا خدمت گزار اور باہمت بیٹا صرائی اُٹھا کر کوئیں تھے۔ بہتی ہی گیا۔ جلدی
سے پانی بجر کر والین آیا اور گائی نے کر نان کے بستر تک گیا۔ ماں کی آپکھ لگ گئتی ۔ وہ سوچنے لگا کہ ماں کو اٹھا نے یا ند اُٹھا نے۔ آخے وہ پانی
سے بھرا ہوا گھائی لیے سرہانے خاصوش کھڑا رہا۔ سوچا کہ جب اماں اُٹھیں گی تو پانی بلا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا لیکن مان ای طرح آرام سے
سوئی رہی۔ آخر من ہوگئ اور ماں کی آپکھ کھن تو د کھوٹی ہی ایس نے بچکو کو سے نے لگا لیا۔ اور دعا کی کہ

"اے اللہ! تو مرے نے کا بھی النا می خیال رکھنا جنبا اس نے بیرارخیال رکھا۔"

ماں کی دُینا قبول ہوئی اور وو بچے بڑا اور آنے بڑے مرتے کا بڑاڑک بنا جے آج دُنیا بایر ید بسطائی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بڑے بڑے

بچوا آپ کونفیحت کی جاتی ہے گئا آپ بھی بایزیز جسطائی کے طریقے پر چلیں اور جہاں تک ہو سکے ناں کی خدمت کریں۔ بھی اپنی ای اور اہا کوخفا نہ کریں۔ جمین معلوم ہے آپ کی نیٹنا اپنی ای اور ایا کوخفا نیٹن کریں گے اور جمیشہ انتھے بچون کی طرح ان کا کہا مانیس گے۔

(رَّ مَين فاطمه علوي، كراچي)







ا اون شفقت الكولوه ننك يى برا : وكر انجينتر ، زن كا\_



محمدارامه بميدالو بالكاستكي على بدا عوكر وكلي وزن كا اور ظلو ول كي مدوكر بل كا



محدز بيره بهاول بور ما تشركل سيد ا حارسده يس أيك كارآ مدشمري ادر ين يالمك بن كرياكستان كأ و دا کن بنول کا۔ コインがしんりし





توقيزا تتذر ككمتر ين أيك احجاالنان بنون كاز



رُاوْل جدوان الدبث آباد إثن أدل ذاكل بن كراسية للك كا عام دوشن كرون كي -



مر: فاروق الا اور ين ذاكر بن كرغريب كا المت علاق كرول كي-



قرشيم ، كرا چى بن ابک کام اب کرکٹ سنسین بول كا اور ياكتان ؟ ام دونن - 1/2019



نمير ومحبود بالمادر ین استان ازن کی اور غریب بجول كوافت الإماؤل كي -



محداحمرالا زور یں الجینئر بن کر ملک و آدم کی خدمت کروں می۔



. توال خان الديروغازي مان میں ڈاکٹر بن کریا کمتان کا ام روش كرول كا-



المدعمدالله واويرش عما بالخريس كركمك كي بمناعمت ~そしり



محددقاس، جنگ سدر عى أيك اجها تارل اور واكر : ول كار



احدرشا تادري كوجرانوال يس برا اوكروين كي ضرمت كرول كا اورغريول كى هدد -6111



محريا مراكوجما نوال شرافجينر بن كر لك كانام روش



ابرال شفقت ، اكور و نظك يس إلا بوكرة اكر بول كار



را نا محرحسن اكوث دادهاكشن ص فوتى بن كر ملك كى حفاعد -8005



حزه جمیل، پشاور ش پائلٹ بمن کر ملک کی خدمت کروں کا۔







ہو جس میں آسانی سناؤ دادی امال کہانی دادی (شاہرحسین)

## دوی مت کرنا

## ياالله مجھے بيا

الی معروفیت سے جمری نماز قضا ہو۔
ایس معروفیت سے جس سے ظہری نماز قضا ہو۔
ایس سنتی سے جس سے عصری نماز قضا ہو۔
ایس محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو۔
ایس محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو۔
ایس تھاوٹ شے جس سے عیشاء کی نماز قضا ہو۔

(مائره حنیف، بهاول بور)

سنہری بول ہے۔

الکے کہ کے لوگوں کے ساتھ ہفتے ہے تہائی بہتر ہے۔

خو حتیر ہے تھیر پیشہ بھیک مانگے ہے بہتر ہے۔

خو خورے آدی کا دین صائع ہو جاتا ہے۔

خو خاموثی گفتگو کا جس ہے۔

خو نفرت ول کا پاگل پن ہے۔

خو بخیل ہمیشہ دلیل ہوتا ہے۔

جو سوچتے کم ہیں، وہ بولتے زیادہ ہیں۔

## صفائی نامہ

صنائی کی اب ہو گئی ہر طرف اجالا ہوا ہے بیبال صف بہ صف اخائی کا چرچا ہوا عام ہے صفائی کا پیغام ہے صفائی کا پیغام ہے مفائی ہے سب تم محبت کرو صفائی ہے ہر آن نفرت کرو کوئی چیز بھی بچوا کھائیں گے جب جراثیم تم کو سائیں گے جب علائ خلاظت ہے بچنا کا ہے بیہ علائ خلاظت ہے بچنا کا ہے بیہ علائ جراثیم کا ضامن توانا دماغ خلاظت ہے سب گرد تم جہاد صفائی کا ضرہ ''رمو زندہ باذ' جہاد صفائی کا نعرہ ''رمو زندہ باذ' مفائی تو ہے نفیف ایمان بھی صفائی کی جس نے شیطان کی

## دا دی امال کہانی سٹاؤ

دادی امان کہائی ساؤ

چاہے نئی یا پرائی ساؤ

ظالم جن یا سبر پری ک

طوطے یا جادو کی چیٹری ک

ہو جس پر جیرانی ساؤ

دادی انال کہائی ساؤ

چاہد یہ بیٹی اس برھیا کی

چاہد یہ بیٹی اس برھیا کی

دادی انال کہائی ساؤ

رادی انال کہائی ساؤ

شہرادے یا پھر آربائی ساؤ

شہرادے یا ہی کھر ربائی ساؤ

شہرادے یا ہی کھر ربائی ساؤ

شہرادے یا ہی کھر ربائی ساؤ

شہرادے یا ہی کھر کہائی ک

REAUNE Section



بن مجور نے کا ارادہ ہوتو کہو ....ان شاء اللہ الله ميمي الجيمي خبر سنوتو كهو ..... جمان الله جئ محمى كى تعريف كرنا موتو كهو..... ما شاء الله جن شکریه ادا کرنا ہوتو کہو..... جزاک اللہ جه سمسی کورخصت کرنا ہوتو کہو..... نی امان اللہ

🖈 جب خوش گواری موتو کمو ..... تبارک الله المنتغفرالله

جه موت كى يا حادثه كى خرسنوتو كهو .... انا للله وانا اليدراجعون

الله جب نا كوارى موتو كموسساعوذ بالله (باردن اجرف راجه جنك)

قرآن عيم كافرمان

النے ال باب سے نیک سلوک کرواور انہیں اُف تک نداکھو۔ المراكز اكر كرند جلوكول كريم اس يها وسيس سكتا-

الك كام كروتاكة تم كام ياب رجو

🖈 تمام منلبان آیس میں بھائی بھائی ہیں۔

🚖 خدا کسی وغا آباز اور مرکار کو پسند نہیں کرتا۔

🖈 ایک جماعت دومری جماعت کا ندان ندار اے۔

الله عمر آليل مين الك دومر الله الكارد

مبنان كاسامان

جناب والل كي ي سات منزله، صندوق؟ كى مكان كے ليے ہے كہ لامكان كے ليے؟ · جناب این کا او اگر ایک بیث اکھیر علیس تو کام آئے محلے میں سائیاں کے لیے جناب نے جو گھڑایا ہے اس زمانے میں مجھی بنا، تھا مجل حسین خال کے لیے جناب اس میں جو سامان مختش کے لائے ہیں یہ فاعدان کے لیے ہے کہ سب جہاں کے لیے لحاف، عليه ترازو، تندور غرضيكه! "صالح عام ب يازان كلته دال ك لي جناب خود ہی ابتا کیں کہ ہم کماں رکیس! نہ یہ ریس کے لیے ہے نہ آال کے لیے (سيد سمير جعفري) (مرسله: وقارصادق، راول پندي).

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الله ملم بولناعقل مندي ہے۔ اعقل سے بہتر ہاراکوئی رفیق نہیں۔ الله خاموش غصے كا بہترين علاج ہے۔ المر زیادہ ہنسنا موت سے غفلت کی نشانی ہے۔ الله تلم تكوار سے زیادہ طاقت ور ہے۔

الله موس بار بار وحوكانبيل كها تا- ( خرد طارق بث، گرجرانواله) انتمول ما تنیں

🖈 جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ بھی تنہانہیں ہوتے۔ الرحم بالشاه من تب بھی اُستادادر والدین کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔

ان ہر کسی کے ساتھ اخلاق ہے چیش آؤ کے تو وہ تمہاری آئی ہی عزت کرے گا جتنی تم اس کی۔

المن جس كام كو بورا كرنے كى صلاحيت ند ہواس كا ذمه ندأ تھاؤ۔

الله عومن کے لیے اتناعلم کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔

ا آنکوول کا دردازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کوں کہ تمام آفات اس سے بدن میں وافل ہوتی ہیں۔

اجڑے ہوئے ول کو آباد کرد کے تو کل تہارے دل میں جھی أخالا موكار ( تحر افضل النسادي والمراقية)

اقوال زرين

ا خامیوں کا احساس کام یا بیوں کی لنجی ہے۔

اکای کام یالی کی طرف میلی سیرسی ہے۔

اللہ وں کو معاف کرنا مظلوموں پرظلم ہے۔

🚓 حوصلہ جھی نہیں یو چھتا کہ پیتر کی دیوار کتنی او کچی ہے۔

الی ایک ایک ایک شمع ہے جو ہوا میں رکھی ہوتی ہے۔

الله عم كو برداشت كرنا بهي عبادت إ-

الله المجري كهانے كى خواہش ہوتو عم كهاؤ۔

🖈 کھے یہنے کی خواہش ہوتو عصد نیمؤ۔

🖈 کھی جمع کرنے کی خواہش ہوتو آخرت کے لیے نکیاں جمع کرہ۔

المناجي المناجي موتو صدقه وخيرات دور المناجر

فكلمات وبركات

المدللد

الله من خدا کے نام پر دونو کہو ..... فی سبیل اللہ -



مثن ملائي كباب اجزاء

بكرے كا قيمه: ايك كنو پياز باريك: روعدو کنا موا سبز مرخ: دوعدو کی وو کی

حب ذاكته محرم معالحه: آدما جائے كا جى دھيا بيا ہوا: ايك جائے كا جي اغزب . حب منرورت آ وحدا تجييننا بوا آجمي پراني

الك كواف كالحج الدك اكتابوا: آدها كهان كالحج كوكتك آك: سيب ضرورت مبز دهنما:

گارنشنگ کے لیے: '

أيك جيتمال واع كالتي گرم معالحہ: مرخ مرج:

> د ذکھائے کے بیج کنا ہوا، مبردهنها:

ايك چونماكي جائية كالتي

برخ مرج يسي دو كي:

وْبل روني كا سايس:

فريش كريم:

آوما حائے كان

آدمی پالی

رو ښروکني ډولي

تركيب

נונם:

آدعی پیالی دودہ میں بنٹن رونی کے سلائس بھووی ۔ گہرے پیالیان قیمہ بیاز، مبز مرج، اورک جبز دھیا اور ڈیل رونی کا ملائس دودہ سے تكال كرنجوز كريلاليس - نمك، سرخ مرج، پيا بوا دهنيا، كرم مصالحه اور انذه بمي يفيدين ذال كر بايمون كي مدر الجمي طرح من كري - منظم كوساوي حصول میں تقیم کر کے چینے بھرانذے کی شکل کے کباب بنالیں۔میدہ ایک پلیٹ بین چیلا کر کبابوں کواس میں دول کریں۔فرانک پین میں ہوگ کرم كري، تمام كبابوں كو چاروں اطراف سے گولڈن تل ليں۔ بيكنگ وُش ميں كباب ركاكر اوپر ليے فريش كريم وال ويں۔ جرنمك، مرج، كرم معالحہ اور ایک کھانے کا بچے سز دھنیا جیزک کر پہلے ہے گرم اوون میں دوسوؤگری سنٹی گریڈولر بیل منٹ بیکٹ کری شرویک پلیٹے میں زکال کر کبابوں کے اوپر کی ہوئی سبز مرج اور سبز دهنیا حیمرک ویں۔لذیدمنن ملائی تیار ہیں۔

بيف روست

لہن، اورک بیا ہوا: دو کھا گینے کے بی

اجزاء:

كان كا اندركث كوشت: ايك كلويا جبت ران كالي

مركه: الك جوتمان ك سادم في الك جائج و على مورى: الك كالح

نمك: حب ذائته بيا بوا بيما يا كوشت كلان كا يادور .

اغدرکث وشت یاران کا بیں لے کراس کو کانے کی دوے اچھی طرح کودلیں۔ بھرتمام مصالحے ملاکراہے ایک دن کے لیے رکھ دیں۔ ایک بیٹلی میں دو کھانے کے بیج تھی ڈالیں اور بغیریانی کے گوشت کواے دو مھنے کے لیے بلکی آئج پر رکھ دیں۔ جب کل جائے اور سرخ ہو جائے تو اُتار لیں۔ لذیذ روسٹ تیار المعتار وابي توايك كب ياني بهي دال على مين-

2015 x 1 2 2 1 1 C

Section



(UV 3) 12 4 3 8 3 15 10

برابر تھے۔ اکبر بادشاہ اعلیٰ منتظم تھا۔ آپ نے متعدد علاقے کے کر کے سلطنت میں شامل کیے۔ اقلیتوں خاص کر ہندو اور راجیوت توم کو بردی اجمیت دی۔ اکبر بادشاہ نے فیکسوں کا نظام متعارف کروایا اور فی بی قوت بردهانی \_ آگرہ کے نزدیک صوفی بزرگ حضرت سلیم چشتی ہے اکبر بادشاہ نے روحانی فیض حاصل کیا۔ یمی وجہ ہے کہ اكبر بادشاد نے آگرہ شبركو دارالخلاف بنايا۔ اكبر بادشاہ نے تجارت كو فروغ دیا اور نے نے سکے (Coins) بھی متعارف کروائے۔ اکبر بایشاه کے مشاغل میں تصور کشی، تلوار چلانا اور گھڑ سواری شامل منص جاال الدين محمد اكبر في 27 اكتوبر 1605ء كى بوجوه بيك ك مرض وفات یائی۔آب کوسکندرہ،آگرہ (بھارت) کے سفام پر زفن

"APIS"کا ساکنی نام (Honey Bee) کا ساکنی نام ہے۔ اس کا تعلق فائیلم آرتھزویوڈا کی کلاس"nsecta" سے ہے۔ ان کی 20,000 انواع (Species) ہیں۔ اس کا ذکر قرآن تحکیم کی سورت مبارکہ انتخل بارہ 14 میں بھی موجود ہے۔ شہد کی تھےوں کا مطالعہ کرنا"Apiology" کہلاتا ہے۔ انسان صدیوں سے انہیں شہدادر موم (Bees Wax) کے لیے یال بھی رہا ہے۔ فریکھیوں کو ڈرونز (Drones) کہا جاتا ہے۔ مادہ مکھی کو ملکہ (Queen) کہتے ہیں۔ شہر کی جیموئی مکھی کو Apis" "Florea کہتے ہیں۔ شہد کی کھیاں 10 وگری سنٹی کریڈ (50 فارن مائيك) سے ينجے درجه حرارت ير أرْنا حجمور دي ميں اور حصة





## حلال الدين محمد اكبر

مندوستان ميس مغليه خاندان كالمسيرا الهم برين بادشاه كانام جلال الدين محمد اكبر تقار آب 15 اكتوبر 1542 ء كو بيدا موسة - آب 11 فروری 1556ء سے 27 اکویر 1605ء تک حکران رہے۔ آپ کی جبل شادی رقیہ سلطان بیگم سے ہوئی۔ بعدازاں مختلف ادوار میں شادیاں کیس۔ اندازا آب نے 13 شادیاں کیس باکیر



بادشاہ کے والد کا نام مایوں تھا جب کہ والدہ کا نام حمیدہ بانو بیگم تفارا كبريادشاه نے ابوالفعنل اورفيني جيے اساتذه سے قيل عاصل كياليكن باضابط تعليم حاصل ندكي-مشهور شخصيات جيب بيربل، تان سین، ملادو پیازہ، راہیہ مان سنگھ وغیرہ اس کے دربار میں دزراء کے



مشكل بنايا جا سكے۔ زمين ميں بنائے گئے سے سوراخ وائين اور بائیں زخ پر کھے جاتے ہیں۔ ان سوراخوں کو"Dogleg" کہا جاتا ہے۔ گولفر (اس کھیل کا کھلاڑی) گیندکو زمین سے کچھ بلند رکتے کے لیے "Tee" استعال کرتا ہے جو لکڑی کا ٹکڑا(Peg) ہوتا ہے۔ آج کل Tee باطک کے بھی بن رہے ہیں۔ جس سنک کی مدرے گیند کو مارا جاتا ہے اے "Club" یا "Driver" كما جاتا ہے۔ دُنيا كبريس اس كے ٹورنامنك منعقد ہوتے ہيں۔

ساہی کو اِنک (Ink) بھی کہتے ہیں جس کی مدو سے لکھا، حیمایا الرشائع كيا جاتا ہے۔ ال مائع نما ذاكى (Dye) يا تكمن (Pigment)



. کوقلم، برش یا پر (Quill) کی مدد سے ڈرائنگ یا تحریر کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ سیائ کومخلف مقاصد جیسے کرسی کی جھیائی، كتابول، اخبارول وغيره مين استعال كرنے كے ليے اس ميں كئ کیمیائی مادے شامل کیے جاتے ہیں۔ سیائی کوآبی (Aqueous)، مائع، بیث (Paste) یا یاؤڈر کی صورت میں استعال کیا جاتا ہے۔ سابی کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ قدیم چینی تاریخ بتاتی ہے کہ یانٹ ڈائیز(Plant · Dyes) سے سائی یا روشنائی 32 قبل ت تیار کی گئی اور جانوروں کے پرول کو بطور قلم استعال کیا گیا۔ آج کی روشنائی یا سیای ڈیجیٹل پرنٹرز میں بھی کام آتی ہے۔ سیای میں كيميكز موت بين، اس لين الك يا سياى كا بييك مين جانا نقصان بہنچاتا ہے۔ ووٹرز (Voters) کے انگو تھے یر جو سیای لگاتے ہیں اس ان منٹ ساہی کو"Indelible" انک کہتے ہیں۔

میں قیام کرتی ہیں۔ یہ بھواول کا رس جوتی ہیں جے "Nectar" کتے ہیں۔ کارکن کھیال (Worker Bees) بیٹ بے مادہ فارج کرتی ہیں جو چھنے (Bee Wax) بناتا ہے۔ ان کے منہ یر ڈیک ہوتا ہے جو دفاع میں کردارادا کرتا ہے۔ان کا تیار کردہ شہد بطور غذا، دوا اور وشول کی تیاری میں استعال ووتا ہے۔ جین، ترک، ارجنائن، بوکرائن اور امریکه دُنیا کے بڑے شہد پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔شہد کاربوہائیڈریش کا خزانہ ہے۔شہد کی ملحی (Honey Bees) کے نام پر فالمیں، ڈراے، کارٹونز اور و اکومینری بنائی جا چکی ہیں۔مصری تبذیب میں شہد کی محیوں کو رشتوں کی منبوطی دکھانے کے لیے بطور علامت ظاہر کیا جاتا تھا۔ شہد کی مجھی کی جھے ٹائلیں ہوتی ہیں اور سے پرول کی مروے اُڑتی ہیں۔

، گولف (Golf) ایک کلیب أور بال کا تھیل ہے۔ میکسل الیسے میدان میں ہوتا ہے جس کی کوئی خاص حدمقرر نہیں۔ 9 یا 18



سوراخ (Hole) ہوتے ہیں۔ ان سوراخوں میں کھلاڑی ایک استک (Stick) کی مدد سے گیند کیجینگا ہے جو کم سے کم ہث (Hit) كر كي آخرى سوراخ تك گيند بهنياتا ب، وه فائح قرارياتا ے۔ مولف کے کھیل نے 15 ویں صدی ہیں اسکاٹ لینڈ سے جنم لا اس سے قبل قدیم رومن بھی اس کھیل سے دافف تھے۔ گراؤنڈ جن میں کے کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کی سطح اور اس پر اُنگی گھاس کی سطیح مختلف مقامات پر مختلف رکھی جاتی ہے تا کہ کھیل کو دل جسب و



آب زم زم وہ چشمہ ہے جے خداوند کریم نے اپن رحمت اور حكمت ہے سرزمین عرب کے گرم اور نتنے ریگزاروں میں خشک بچروں کے ورمیان تقریبا جار ہزار سال قبل جفرت اساعیل کی تشدیمی کو دُور كرية كے ليے جارى كيا تھا۔ يد چشم بيت الله (كممعظمم) ميں ے داللہ تعالی کے علم سے حضرت ابرائیم اپن بوی جضرت عاجرہ اور شرخوار سینے حصرت اساعیل کو لے کرعرب کے ریکستانوں میں آئے۔ قبیلہ جرہم کے بچے لوگ کدا سے مکہ کے سیبی علاقے کی طرف آئے اور زم زم کے مقام پر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں بس کتے۔ مکہ معظمہ کی میر بہلی باقاعدہ آبادی تھی۔ ای مقام پر بعدازاں حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل نے خانہ تعبد کی تغییر فرمائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اہلِ فارس بھی ادھر آئے۔ ایران كا بادشاه ساسان بن بابق جوساساني خاندان كا باني تها، 266 قبل مسے میں اس جشمے کی زیارت کو آیا۔ اسلام سے پہلے ارائی جھی اس كوي ہے بركت ماصل كرنے كے ليے آتے تھے۔ جب بنو جرہم مکہ سے جائے گے تو انہوں کھنے قراش کے مشہور بتوں "اسات" اور"نا مك"ك ورميان زم زم ك جشے كو بندكر ديا-مجرحوادث زمانه سے من چشمہ دب کیا۔ سینکروں سال بعد حضور اكرم سے دادا عبدالمطلب كو خواب ميس كوال كھود نے كا حكم موا۔

انہوں نے ایے سٹے حارث کی مدد سے کوال کووا تو وہاں سے یانی برآ مد ہوا۔ یہ چشمہ آج تک جاری ہے۔

زم زم کا کنوال مرابع پھرول پر بنا ہوا ہے۔ یہ سر ہویں صدی عیسوی کی تعمیر ہے۔ موجودہ عمارت جس میں زم زم کا کنوال واقع ہے، 1661ء میں عثانی ترکوں کے عبد میں تقبیر کی گئی تھی۔ یہ کنواں کعبے سے جنوب مشرق کی طرف 33 گر کے فاصلے پر ججر اسود کی دیواں کے بالقابل والع ہے اور 140 فك كرا ہے۔ زم زم کے کنویں کے اوپر چوکور عمارت تعبیر کی گئی ہے جس میں شال کی جانب دروازہ ہے۔ کرے میں خوب صورت سنگ مر مر ہے بیک کاری کی الی ہے۔ کوان ممارت کے عین درمیان میں ہے جس کے ساتھ ہی ایک حوض ہے جو ہر دفت آب زم زم سے جرا رہا ہے۔ اس کے ساتھ

ٹو ٹیاں گی ہوئی ہیں جہال کنویں کے گرد یا کج فٹ منڈر ہے۔ كوي في يالى تكالن ك لي يوب ويل عكم بي -1374 ه میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں دوسیلیں سنگ مرمر کی بنائی كسي اور زم رم كے ليے في عمارت كى تقير كردائى مى اور يانى تكالن كابدانا طريفة رك كرك نيا طريقة زير استعال لايا كيا-اس میں دو بری بری شکیاں رکھی گئی ہیں جن کے ساتھ چوہیں برے تل ہیں۔ اس کے علاقہ مطاف کی کی وقعہ توسیع کی گئی تا کہ زم زم سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اُٹھاسکیں۔

آب زم زم کی مفدار کا کوئی حتمی اندازه نبیس نگایا جا سکتا۔اس کے میں مہلی کوشش 1391ھ میں سعودی وزارت زراعت نے کے ایک ماہر نے اپنی ریوڑٹ میں کہا کہ اس چشمہ نے ایک من من من 164 سے لے کر 217 کیلن یانی پھوٹا ہے۔ بین الاقواى كمينيول في اندازه لكايا كرايك تحفظ مين 60 ميرتك ياني تکانا ہے۔ سب سے آخری و بورث جو اس کے متعلق موصول ہوئی ے، وہ یہ ہے کہ ایک سکنڈ میں 11 اور 18 لیٹر کے درمیان یائی تكانا عندان بأت يرسب بابرين كا اتفاق ب كد خشمه كا يالى تمن يقرول كے درميان سے پھوٹا ہے۔ يہ يقر كعيه، صفا اور مروه ك طرف ے آ رہے ہیں اور زم نم کے کنویں پر ملتے ہیں۔ ا



فیروز نے کرے میں آتے ہی دشی" کی آواز نکالی اور ساتھ ہی یاؤں زور سے زمین پر مارا اور فرواکی بالتو بلی روزی کو جگا کر باہر بھگا دیا۔فروانے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر جو کتاب وہ پڑھ رائی تھی، بسر ير في دى اور جلائى: "فيروز كے يج الم في جرآرام سے سوئى ہوئی روزی کوششکار کر بھا دیا۔ میں نے تمہیں کتنی بارمنع کیا ہے، تم مجھے بھی ہمیشہ ای طرح ڈرا کر جگا دیتے ہو جب میں کوئی بیارا ساخواب و کیے رہی ہوتی ہوں۔ ' بہن کی اس بات پر فیروز بنتے ہنتے لوث بوث ہوگیا، جب کہ فروا لگا تار بولتی اور اسے ڈانٹی رہی۔

"واه بھی واه! تم تو بول کہرای ہو جیسے روزی بھی خواب و کیورای تھی اور میں نے اس کا سہانا سینا توڑ دیا ہو۔ ' فیروز خوب ہنس لینے کے بعد بولا۔ "ہاں تو کیوں نہیں ....کیا بلیاں خواب نہیں و کھے سکتیں؟" فروا لفین سے بولی۔ "متم تو بول کہدرای ہو جیسے روزی ممہیں خواب سنایا کرتی ہے۔" فیروز نے اسے چڑایا۔"وہ سنانہیں سکتی مگر میں توسمجھ سكتى مول ناكه وه ضرور خواب ديمتى بين فروان كهار

"جملاتمهارے خیال میں وہ کیا خواب دیکھتی ہوگی؟" فیروز نے مسكراكر يو يها- "مثلاً ..... وه بهت سارے چيمير ول كا خواب و کھ سکتی ہے کول کہ اے چیچڑے بہت پند ہیں۔

فیروز ابھی کچھ کہنے نہ یایا تھا کہ ان کی امی کرے میں داخل ہوئیں اور انہیں بتایا کہ ابو کھانے پر ان کا انظار کر رہے ہیں اور وہ

دونوں این بحث ادھوری جیمور کر اُٹھ گئے۔ اگلی صبح دونوں اسکول كے ليے تيار ہوكر ناشتے كى ميزير آئے۔فروانے بينھے ہى خوش ہو كركها: "أي جي إليس في رات خواب ديكها كدابو ميرے ليے برے بیارے بیارے کیڑے لائے ہیں۔ اس پر فیردز ایک دم قبقبدلگا كر بولا: " داه دا! جيسے ان كى بلى تيجيئروں كے خواب ويمتى ے، یہ کیروں کے خواب دیکھتی ہیں۔"

ای ابونے بیان کر ایک زور دار قبقهدلگایا۔ اس کیے جب کوئی شخص این دل بسند چیز کا شوق کرتا یا اس کے بارے میں سوچتا ہے تو کہتے ہیں "بلی کےخواب میں چیچیرے، کی چیچیرے۔"



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



1857ء کی جنگ آزادی کی ناکای سلمانوں کے لیے بے بناہ مصائب لے کر آئی۔ انگریز جس نے آستہ آستہ بورا مندوستان ایے قبنے میں لے لیا تھا، اس نے مندووں کے ساتھ ل کر جگاب آزادی کا خوب بدله سلمانون ے لیا۔ سرعام مسلمانوں کو بھانسیان دی تئیں۔ کچھ کو توب کے کولے کے ساتھ کھڑا کر کے شہید کیا گیا اور کی کالا یانی (جزائر انڈیمان) منجے۔ مندوستان کے آخری مفل بادشاہ، بہادر شاہ ظفر کو وہن اور جسمانی اذیت سے دوجار کیا گیا۔ الغرض مندو اور انگریز، دونوں قوموں نے مسلمانوں کے لیے زندگی ا جیران کر دی۔

اليسے نازك دوريس، جب مسلمان خوف زوہ اور سخت مايوى كا شكار مو محية تنه مرسيد احمد خان كي صورت مي انبيل ايك ايسامسيا ملاجوان کے درو کا علاج بخونی کرسکتا تھا۔

سرسید احمد خان کے ابتدائی حالات سے بتا چلتا ہے کہ انہوں نے 17 اکوبر 1817 ء کو دہلی میں آئے کھولی ۔ خت ندہبی اور تر بی ماحول میں ان کی برورش بوئی۔ بیدود ذور تھا جب گھر کا کوئی فرد فنگے سر کھانے کے لیے وسترخوان پر جیسے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ بجین میں ایک بار انبول نے این ملازم کوتھٹر مار دیا۔ والدہ نے انبیں گھرے نکال دیا اور داہی کی شرط می مفہری کہ وہ ملازم سے

معافی مانکیں گے۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور گر کا نظام چلانے کے لیے ملازمت کی ضرورت محسوں ہوئی۔ اسے ایک رشتہ دار کی دساطت سے انہوں نے کچبری (عدالت) میں کام سیکھا اور پھر کچھ عرصہ بعد سر رشتہ دار (ریڈر، کورٹ کا ایک عبدہ) بن محے۔ اس کے بعد وہ کمشنر کے دفتر میں متی مقرر ہوئے۔ 1841ء میں انہیں فتح بور میں جج مقرر کیا گیا۔ جب جنگ آزادی بریا ہوئی تو اس وقت وہ بجور میں ملازمت کررے متھے۔

اس جنگ کی ناکای گویا مسلمانوں کی ناکامی تھی اور سب ہے زیادہ عماب کا شکار بھی مسلمان ہی ہوئے۔ایسے وقت بیس سرسید احمد خان جو کہ انگریزی حکومت کے ملازم سے، انہوں نے کتاب "اسباب بغاوت منز کھ کر انگرین سرکارکو جنگ کے اصلی حقائق ہے آگاہ کیا۔ بدایک گتافاندح کت بھی ہوسکتی تھی۔ان کے ایک دوست نے انہیں اس كتاب كى اشاعت سے باز ركھنے كى كوشش كى، مكر انہوں نے اس کام کوفرض جانا اور اے ممل کر کے بی وم لیا۔

سرسید احمد خان کا ایک برا کارنامہ مندوستان کے مالین اور مظلوم مسلمانوں كوتعليم كى طرف راغب كرنا تقار بالخفوص ايسے حالات میں جب انگریزوں سے نفرت کے باعث انگریزی تعلیم کفر مجمی جاتی ہو۔ انہوں نے اس بات یر زور دیا کہ انگریزول اور

201525

ہندوؤل کی علامی سے آزادی کے لیے ہمیں تعلیمی میدان ہیں خود کو مندوستان سے منوانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہم اپنے دشمن انگریز کو ہندوستان سے باہر نکال کر ہندوؤل سے آزاد ہو سکیس گے۔ تقریباً 75 سال بعد دنیا نے دیکھا کہ سر سید احمد خان کی بات کتنی تھی جب دنیا سنے دیکھا کہ سر سید احمد خان کی بات کتنی تھی جب اینا ایک علیمدہ ملک یا کستان حاصل کر لیا۔ بیت مقصد اور سیائی کی فتح تھی۔

عملی کام کا آغاز کرتے ہوئے سرسید احمد خان نے 1875ء

یس علی گر ہے ہیں ایم اے او اسکول قائم کیا جہاں عربی، فاری،
انگریزی، حساب، تاریخ اور جغرافیہ کے مضابین بڑھائے جاتے
سے۔ اس اسکول کا الحاق کلکتہ یونی ورش سے تھا۔ صرف وو سال
بعد ہی اس اسکول کا درجہ بڑھا کر اسے کالج بنا دیا گیا۔ اب کالج
خود ہی چندہ جع کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی انگریزوں سے
قربت اور مسلمانوں کو انگریزی تعلیم دلانے جینے کام، عام مسلمانوں
قربت اور مسلمانوں کو انگریزی تعلیم دلانے جینے کام، عام مسلمانوں
مرخرو کرنے کا عزم ان سے سارے کا کی کراتا رہا اور وہ خوتی خوتی موتی ہوا تو سرخرو کرنے کے دوران سے سرخرو کرنے کا عزم ان سے سارے کام کراتا رہا اور وہ خوتی خوتی ہوا تو سرخرو کرنے کا عزم ان سے سارے کام کراتا رہا اور وہ خوتی خوتی برداشت کرتے رہے۔ کالج کی ترق کا عمل شروع ہوا تو سیاں سے سیلے انگریزوں کے سیاں سے تعلیم حاصل کرنے دہے کام کراتا رہا اور وہ خوتی خوتی برداشت کرتے رہے۔ کالج کی ترق کا عمل شروع ہوا تو سیاں سے سیلے انگریزوں کے سیاں میں مصل کیا، جس کا تصور اس سے پہلے انگریزوں کے سیاں عمل کرے نظم والے مسلمانوں کے عمل زندگ بنائے ہوئے اسکولوں کے طالب علموں تک محدود تھا۔

علی گڑھ کے اس کالج نے بعد میں یونی ورشی کا درجہ بھی حاصل کیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہندوستان کے عظیم مقرر اور مسلمان کے رہ نما سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے آیک مرتبہ یونین ہال میں تقریر کے آغاز سے قبل ادا کیا تھا:

"میں جب لاہور سے چلا تو احباب نے کہا کہ اگر علی گڑھ کے مسلمانوں سے خطاب کرنا ہے تو شہر کی جامع مجد میں تقریر کرنا اور اگر بورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کچھ کہنا ہے تو یونی ورشی میں تقریر کرنا۔"

سرسید احمد خال ہندوستان میں دوقوی نظریے کی وضاحت میں بھی چین چین چین میں تھے۔ جنگ آزادی کے بعد انہوں نے ہمیشہ ہندوؤل اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور یک جہتی برقرار رکھنے پر زور دیا،

گر جب 1867 و بین بناری بین ہندوؤں نے مسلمانوں کے رسم الخط اور زبان کوختم کرنے کی کوشش کی تو سرسید احمد خان نے ای دن کہد دیا کہ اب مسلمانوں اور ہندوؤں کے راستے جدا جدا ہیں۔
مرسید احمد خان تصنیف و تالیف کے میدان میں سرگرم رہے۔
انہوں نے کتاب '' آ تار الصناوید'' لکھی جس میں برانی اور شکستہ تاریخی جمارتوں کا جال ورج تھا۔ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کی سوسائی الندن نے تاریخی بیا۔

Control of the Contro

تاریخ کے جوالے ہے بھی انہوں نے ہے حد معیاری کام چینوڑا ہے۔ ایک انگریز ولیم میور نے اپنی کتاب ''دی لائف آف میں میں گیتا خی کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گیتا خی کی اور کتاب میں اعتراضات کے میرسید احمد خان نے اس کا جواب دیے گئے لیے اپنا سارا اٹا فہ فروخت کیا اور لندن پینچے جہاں کے برسے کتب خانوں میں وہ علمی مواد موجود تھا، جس سے وہ ولیم میور کے اعتراضات کا دلائل کے ساتھ جواب دیے سکتے تھے۔ ان کے عزم اور ارادے کا اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے ایے دوست نواب مین الملک کو 20 اگست 1869ء کو لکھا:

"ان دنوں میرے دل کوسوزش ہے۔ ولیم میور نے جو کتاب حضرت محصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حالات میں کبھی ہے، اس کو دکیے رہا ہوں۔ اس نے دل جلا دیا ہے۔ اس کی ناانصافیاں اور تعصبات و کیے کر دل کباب ہوگیا ہے۔ میں نے مضم ادادہ کیا ہے کہ حضرت محمصلی اللہ و آلہ وسلم کی میرت میں جیسا کہ بہلے ہے ادادہ تھا کہ کتاب کھ دی ہے اور اگر تمام خرچہ ختم ہو جائے اور میں فقیر بحیک مائتے کے لائل ہو جاؤں تو بلا ہے۔ قیامت میں میہ کر یکارا جاؤں کہ اس فقیر مکین احمد کو جو اینے آتا حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام برفقیر ہوکر مرگیا، حاضر کرو۔"

ملت اسلامیہ کا بی عظیم رہ نما این جھے کا کام کر کے 17 مارچ 1897ء کو اس جہانِ فانی ہے کوچ کر گیا۔ ان کے انقال کے 23 سال بعد ان کا خواب یو نیورٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ 20 ء میں علی سال بعد ان کا خواب یو نیورٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ 1920ء میں علی گڑھ کا نجہ کے اندازہ قائد اعظم محمد علی متاح کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے تحریک پاکستان جتاح کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران کہا تھا ''علی گڑھ یونی ورشی مسلم لیگ کا اسلحہ خانہ ہے۔''

ڈاکٹر: '' بیچے کو پانی دینے سے پہلے اُبال لیا کریں۔'' آدی: '' دہ تو ٹھیک ہے لیکن اُبالنے سے بچہ مرتو نبیں جائے گا۔'' (عدن جاد، جمثل سدر)

ایک بچہ (دوسرے بیجے ہے) "سورج کبال سے لکاتا ہے؟"
درسرا بچہ "اگرتم بیسوال کسی بے دوف سے پوچھو کے تو وہ بھی بتا دے گا۔"
بہلا بچہ "ای لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں۔"
ایک بچہ درخت کے ساتھ اُلٹا لٹکا ہوا تھا۔ وادی نے پوچھا: "بیٹا! درخت کے ساتھ اُلٹا لٹکا ہوا تھا۔ وادی نے بوچھا: "بیٹا! درخت کے ساتھ اُلٹے ہو۔" نے نے جواب دیا۔" وادی سر دردکی اُلٹے ہو۔" نے ماتھ اُلٹے گھا کی تھی تبین نہ چلی جائے۔"

ایک دن تین دوستوں نے گئک کا پردگرام طے کیا۔ پہلا بولا: "میں اس کا ٹوکرالاؤں گا۔" تیسرا اولا: "میں بریانی کجوا کر لاؤں گا۔" تیسرا بولا۔" میں اپنے جیو نے بھائی کولاوں گا۔" (مومنہ نامر، لاہور) برجی (طزم ہے): "متم نے اس مخص کو تھیٹر کیوں مارا؟"
ملزم "شرخاب اعلی ، اس نے مجھے بیچھلے مبینے گینڈا کہا تھا۔"
جی اولوں نکالا؟"

المربع المراري كور كي المن المربع ال

جادید "مانیر صاحب نے جھے سرادی ہے۔"

الیاب: دو تمن مات پر؟ " جاوید: "اُس سلیے کہ میں نیائیں بتا سکا کہ ہمالیہ کہاں ہے؟"

باب: "آئندہ سے خیال رکھو، جو چیز جہاں رکھویاد کرلیا کرواور پوچھنے پر فورا بتا دیا کرو۔ " (محمیص خان، ڈیر، غازی خان)

اُستاد جماعت میں آئے تو کسی کی کتاب گری پڑی تھی۔اُستاد غصے سے بولے۔" ریکس کی کتاب ہے؟"

و منولانا خالی کی ۔ ' ایک لڑے ہے جواب دیا۔ (علینہ عامر، نیمل آباد) مریفن (ڈاکٹر سے) ۔ ' آپ استے عرصے سے میرے دانت نکال

رے ہیں اور ہر بار غلط وائٹ نکال دیتے ہیں۔'' رہے ہیں اور ہر بار غلط وائٹ نکال دیتے ہیں۔''

ڈاکٹر نے سلی دیتے ہوئے کہا: "آپ فکر نہ کریں آج درست دانت نکال دول گا کیول کہ آپ کا صرف ایک ہی دانت باتی ہے۔"

(آئمه عامر، فعل آباد)

اُستاد (شاگرد ہے):'' بتاؤ انگریزوں نے جب برصغیر میں پہلا قدم رکھا تو پھرانہوں نے کیا کیا؟''

شاكرد: "جناب انهول في دوسرا قدم ركها" (احد عامر، فيعل آباد).



آیک دوست (دوسرے دوست ہے) ''آج میں نے ایک بہت بڑے آدی کی جیب کافی ہے۔''

دوسرا دوست: دو تمهیس کسی نے پکر انہیں؟"

پہلا دوست: '' بیجھے کوئی نہیں بکڑ سکتا کیوں کہ میں درزی ہوں۔'' حمد میں میں انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کے انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں ک

(شائله ناز، محد ملياء الله ميانوالي)

ایک دوست (دوسرے دوست ہے) ندیجھے اپنا فون نمبر لکھوا دو۔" دوسرا دوست: ''ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، فون کر کے بوچھ لینا۔"

> اُستاد:'' بتاؤا امریکه کہاں ہے؟'' شاگرد:'' جناب جھے نبین معلوم '' اُستاد:'' تم ڈیسک پر کھٹ سرہو جاؤٹ

اُستاد: ''تم ڈیسک پر گھڑے ہو جاؤ'''

شاگرد ( کھڑے ہونے کے بعد) ''جناب! یہاں سے جھی نظر نہیں ۔ آرہا۔'' (فدیجہ نے عبت، لاہور)

> خریدار:''کیا بیر کپڑا اونی ہے؟'' مرب ناک درجہ ان الکا ان

. وُكان دَارُ: فِي مِان، بِالكُل اوني ہے۔'' خريدار: ''مگر اس پرليبل تو سوتی کالگا ہوا ہے؟''

وكان دار. "جناب بيرتو جوبول كودعوك وفي كالياب

بولیس انسکڑ " " تم نے کمینی کے مینجر کا ہاتھ کیوں جلا دیا؟"
نوجوان " " سرا صاحب سے نوکری مانگنے گیا تو وہ بولے کہ پہلے
میری مشمی گرم کرو، تو میں نے جاتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔"
میری مشمی گرم کرو، تو میں نے جاتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔"
(مائرہ حنیف، ببادل پور)

اُستاد: "بتاؤوہ نہا رہے ہیں، میں نہا رہا ہوں، سب نہا رہے ہیں، یہ کون سا زمانہ ہے۔" پیٹاگرد: " جناب! میری کا زمانہ ہے۔" (سحرفاظمہ)

35 EFFE -2015 2 F

FECTIVE









سفیان ایک ذہین بولیس اضر تھا۔ وہ دورانِ تفتیش ہر چیز کو گہرائی ہے سوچتا تھا۔ بیشد یدسردیوں کا موسم تھا۔ اس کی تعیناتی کوئٹ میں ہوئی تھی۔ سرد بول میں کوئٹہ میں شدید برف باری کا موسم ہوتا ہے۔ سفیان اینے کرے میں کام میں مصروف تھا۔ اجاریک اے اطلاع ملی کہ برف الاش بہاڑوں پر ایک مرد کی لاش بڑی ہے۔سفیان نے فورا اسے ماتحت کوساتھ لیا اور جائے واردات پر بہنے گیا۔سفیان نے ویکھا کہ کسی مرد کی لاش برف پر بیری ہوئی ہے اور برف کے اوپر باؤں کے نشانات کے ساتھ ساتھ دو لائنیں متوازی جل رہی ہیں۔ سفیان نے یاؤں اور لائنوں کو بغور دیکھا۔ کھھ دن بعد اس نے قاتل کا سراغ لگا لیا۔



بیارے بچو! آپ بتاہے سفیان نے قاتل کو کیے تلاش کیا؟ متبريس شالع مونے والے "كوج لكاميے" كالليج جواب" ناريل" ہے۔

متبر 2015ء کے کھوج لگاسے میں قرعداندازی کے ذریعے درج ذیل بیجے انعام کے حق دار قرار پائے ہیں

1- عافظه مهديه آصف، حوجرانواله 2- تسنيم عبدالجيد، داجه جنگ 4- ارم انثرف، بحكر

3- سعدرزواده بيثاور

5- عاشر على كمبوه، يهول مكر

Section





تکلتی گرمیوں کی ایک سبانی شام تھی۔ آئٹن میں بینگ بڑے
ستھے۔ امی جان اور خالہ جان پڑوسنوں کے جھرمٹ میں بیٹھی حب
دستور تیری میری برائیاں کر رہی تھیں۔ سب کے مند میں پان جھنے
ستھے۔ ساتھ ہی مروتا بھی مرھرتا نیں اُڑا رہا تھا۔

نارگی کے پیڑ کے پاس ہم محلے کے بچوں کو 'فامل معمول' کا ماشا دکھا رہے ہے۔ ہم 'فعائل' ہے اور ہماری فالد زاد کہن سیما ''معمول''۔ ہم ابا جان کی کالی اچکن پہنے ہوئے ہے اور ہاتھ بیل ایک ڈنڈا تھا۔ ہم نے ڈنڈا سیما کے منہ کے سامنے لہرایا اور بولے۔ ''کالی مائی کلکتے والی، تیرا وار نہ جائے فال۔ جھو۔ چھو۔ پھو۔' اور سیما جھوٹ موٹ ہو ٹر بائلگ پر گر پڑی۔ ہم نے اس کے اوپر چاور ڈال دی اور بچول سے بولے۔''دیکھئے کے اس کے اوپر چاور ڈال دی اور بچول سے بولے۔''دیکھئے ماحبان!' کیا ہی کنڈل مار کے بیٹھا ہے جوڑا سانٹ کا اب ہم صاحبان!' کیا ہی کنڈل مار کے بیٹھا ہے جوڑا سانٹ کا اب ہم قدم آگے آ جا کیں۔ ایسا نہ ہو پولیس والا چالان کو وہ ہے گھیک اب ہم قدم آگے آ جا کیں۔ ایسا نہ ہو پولیس والا چالان کو وہ ہوگی گھیک ہوگی کا اب ہم قدم آگے آ جا کیں۔ ایسا نہ ہو پولیس والا چالان کو وہ ہوگی گھیک تی باب بچہلوگ زور ہے تالی بجائے۔

اور بچہ لوگ نے اسے زور سے تالیاں بجا میں کہ ای جان اور بچے لوگ نے اسے زور سے تالیاں بجا میں کہ ای جان اسے چیخ کر بولیں۔ ''اے بیٹے! مجھی تو چین سے بیٹھا کر۔ توبہ ہے! میں ایکا ایکا میں میری جان میں کیا آتی ہیں، میری جان

کو مصیبت آتی ہے۔ " یہ کہنے کر ایک بردی کی طرف مڑیں اور بولیں۔ " ہاں تو سروری، میں کیا کہدری تھی؟ ارے ہاں! یاد آیا۔
اس موئے ماسٹر رحمت علی کا ذکر تھا۔ بہن اس کی مشل تو وہ ہے کہ این کے گھر تیتر، باہر بالدھوں کہ بھیتر۔ او چھے آدی کو خدا پیسا دیتا ہے۔ تو وہ اتراتا مجرتا ہے۔ "

ای جان کی گاڑی نے پڑی بدلی تو ہم نے پیر کھیل شردع کر دیا۔ ''ہاں تو مہریان! دیکھئے۔ ہم نے اس لڑکی پر جادد کیا ہے۔ اب اس کا دماغ آکینے کے مافک ہو گیا ہے۔ ہم اس سے جو پوچیس گا، یہ بالکل سے جو بتا کیں گا۔''

سہ كہ كر ہم سيما سے بولے -"اے لكڑى ..... آئى ايم سورى ـ اے لڑى ابنا تؤكون؟" سيما بولى ـ"معمول ـ"

ہم بولے۔''اور ہم کون؟'' بولی۔'' نامعقول۔'' ہم نے اس کے پیر میں چنگی لی تو چیخ کر بولی۔''عامل، عامل۔' ہم نے کہا۔''شاہاش! اب بنا، جو یوچیس گا، بنا کیں گا؟'' ۔ وہ ناک میں بولی۔'' بنا کیں گا۔''

ہم بولے۔ ''جو کھلائیں گا وہ کھائیں گا۔'' بولی۔''جوتے نہیں کھائیں گا، باتی سب بچھ کھائیں گا۔'' ہم بولے۔'' کھانے سے پہلے یہ بتا کہ بیلاکا کون ہے؟''

201525

بولی۔ ''آئی ایم سوری۔ آپ نے آئی موٹی چاور اوڑھا دی ہے کہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ باریک چاور اوڑھا ہے۔ پھر بتا میں گا۔'

مب نیچ کھلکھلا کر بنس پڑے۔ ہم نے کھڑے ہو کر سر کھجایا اور سوچنے لگے، بات کس طرح بنا کیں کہ ایک دم گڑ بڑ رہے گئی۔ ہمارا چھوٹا بھائی مسعود کمرے میں سے بھاگتا ہوآ آیا۔ جون کے مارے اس کا بُرا حال تھا۔ آئے تھیں پھٹی ہوئی تھیں اور منہ ہے جھاگ نکل رہا تھا۔ آتے ہی چیخ مار کر بلنگ پر چڑھ گیا اور بولا جھاگ نکل رہا تھا۔ آتے ہی چیخ مار کر بلنگ پر چڑھ گیا اور بولا جھاگ نکل رہا تھا۔ آتے ہی چیخ مار کر بلنگ پر چڑھ گیا اور بولا دور کی سے دور تی گھرا گئیں۔ ای دوڑی وادر کھک گھک گھک۔'' تمام عورتیں گھرا گئیں۔ ای دوڑی وور کی آئیں اور بولیں۔ ''میرے لال! میری جان! ماں صدقے، ووڑی آئیں اور بولیں۔''میرے لال! میری جان! ماں صدقے، مال قربان! بتا تو سی کیا ہوا؟''

مسعود میان آنگھیں اور منہ دونون بھاڑ کر یولے۔ مجھک محک میک میک کھک ۔'' محک محک محک کھک ۔''

ای سریب کر بولیں۔ '' نے ہے! کسی آفت بلاسے ڈر گیا ہے۔ اللہ کی امان، پیروں گا سمانیہ دوست شاور دشمن ناشاو۔ نیکی کا بول بالا، بدی کا منہ کالا، بسم اللہ الرحمٰ الرحیم .....یلیمن والقرآن ایکیم .....

خالہ جان بولیں۔ "اے آیا، ہوٹی کے ناخن لو۔ یاسین تو مرتے وقت پڑھے ہیں۔" مسعود کی تھاتھی بندھی ہوئی تھی۔ جب لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا تو ہم نے لیک کر وہ جیت رسید کیے۔ آپ منہ بنور کر بولے۔ "ہارتے کا ہے کو ہو؟ کہدتو رہے ہیں کہ اندر کرے میں سانی ہے، کری کے نیجے۔"

سانب کا نام سن کر تمام عورتوں کو سانب سونگھ گیا اور ہم بھی بغلیں جھا تکنے لگے، گر بھر ذرا ہمت کی اور گلا صاف کر کے بولے۔ 'دگر آپ کرے میں کیوں گئے تھے؟''

مسعود صاحب ہوئے۔ "ہم الماری میں ہے سکٹ نکال رہے تھے۔" یہ کہہ کرآپ نے سرکھایا اور جلدی ہے ہوئے۔ انسکٹوں کا نکال رہے تھے، ہم تو ..... ہم تو .... کیا نام اس کا ..... " بسکٹوں کا نام ساتو ای ساب کو تو گئیں بھول اور جے کر بولیں۔" گھر میں کوئی چز آ جائے تو جب تک اسے کھا ٹی کرختم نہ کر دیں سے بیجے تب کی مانے تھوڑی ہیں۔ تو بہ ہا ایسے بیج بھی میں نے .... " مانے تھوڑی ہیں۔ تو بہ ہا ایسے بیج بھی میں نے .... فالہ جان بات کائ کر بولیں۔" اے آیا، بسکٹوں کو چھوڑو۔ سانپ کی فکر کرو۔"

جان کو بلالا۔ کہنا محلے کے آٹھ دی آدیوں کو بھی ساتھ لیتے آگیں۔"

اور ہم جابی رہے سے کہ ابا جان مونا سا ڈیڈا لے کر اندر آ

گئے۔ کی بیچے نے انہیں پہلے ہی سے خبر کر دی تھی۔ پیچے جان اور ان کہ بیجی بیچے جان اور ان کے پیچے ای اور خالہ جان اور ان کے پیچے ہم کمرے میں واخل ہوئے۔ واکین طرف کونے میں الماری تھی اور اس کے پاس ہی ایک کری رکھی تھی۔ ہرآ مدے میں سے بھی ورتی اندر آری تھی اور اس وصدلی روتی میں ہم نے دیکھا کہ بھی روتی اندر آری تھی اور اس وصدلی روتی میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں غش آنے کو تھا کہ ابا جان نے آگے بڑھ کر کمرے کی بی خیا ہے۔ دی سازا کم اروتی سے جگرگا اُٹھا۔ ای جان نے آگے بڑھ کر کمرے کی بی خیا دی دی سازا کم اروتی سے جگرگا اُٹھا۔ ای جان نے اپنا وظیفہ بٹروئ کر دی سازا کم اروتی ہے ہوں کا سایہ" ابا جان لاٹھی ہاتھ میں کیڑے دیا انہا می خوا کی انہا وظیفہ بٹروئ کر اوپر ویا گئی ساتھ میں کی طرف بڑھے اور سائے کو لاٹھی میں لینیٹ کر اوپر انہا کی ساتھ اس طرح چلا آیا جسے دی ہو۔ ابا جان نے اسے ہاتھ میں گئی میں انہو میں انہوں انہوں

اب توات تبیت براے کہ کان بڑی آواز ندآئی۔ مسعود میاں جھینپ کر بولے۔ "ہم نے دیکھا تھا تو بیر سانپ تھا۔ اب اس نے بحص بدل لیا ہے۔" اس ہڑ بونگ میں رات کائی گزرگئی تھی۔ مخلے کی عور تمی ایک ایک کر کے چلی گئیں ادر ہم سب ابنی ابنی اپنی عور تمی ایک کر کے چلی گئیں ادر ہم سب ابنی ابنی وار بولیں۔ چار پائیوں پر لیک گئے۔ ای نے زور کی جمائی کی اور بولیں۔ "سعید میاں، تمہارے سر ہانے تیائی پر میں نے پائی کا جگ اور گئائی رکھ ویا ہے۔ رات کو بیائی گئے تو مجھے مت اُٹھا نا۔ باشاء الله گئائی رکھ ویا ہے۔ رات کو بیائی گئی ڈرتے ہو؟"

سیما کوں کوں کر کے بنی تو ہمیں بہت عصر آیا۔ بولے: "ای، میں ڈرتا تحوزی ہوں۔ میں تو بیرسوچتا ہوں کہ آپ کو بھی پیاں گئی ہوگی۔ جائے! آج سے میں آپ کونبیں اُٹھاؤں گا۔" ایا جان بولے۔"میرا بیٹا بڑا بہادر ہے۔"

"اور كيا ....." بم سينه بجلا كر بولي - "برا بوكر بين تفانيدار بنول كا اورسب سے ببلے سما كوحوالات ميں بند كروں كا\_"
سيما نے جاور تان لى اور بولى - "تفانيدار نبيس تو جعدار تو ضرور بنو هے - " يہ كہدكر بنى اور آہستہ سے بولى - " بحثيوں كے "
ہم بھنا كر ايك وم اُنھو كر بينے گئے اور تروخ كر بولے -

2015 A 51

" و يحيح الى جان! الص مجما ليج ورنه."

جائے گی۔ چلو سیما، تم شال کی طرف منہ کرو اور سعید میال، تم جنوب کی طرف اب کی خرنہیں۔ شب بخیر!"
جنوب کی طرف اب دیا۔ "شب بخیر!" اور آہتہ آہتہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اور سیس آدھی رات کوسوئے ہوئے ایک دم چوک اُسٹے۔ بالکل چت کلئے ہوئے ایک اور جیکی روش میں بالکل چت کلئے ہوئے ایک اور جیکی روش میں، نیند کی ماتی، ادھ کھی آنکھوں سے ہم نے ویکھا اور چیکی روش میں، نیند کی ماتی، ادھ کھی آنکھوں سے ہم نے ویکھا کہ آئک تابیت ہی کالی سیاد، موٹی می، لیک کی، چیکی کی چیز ہمارے میٹے پر رینگ رہی ہے۔ کیلے تو سوچا کہ یوں ہی پڑے رہیں، لیکن وہ چیز، وہ کالی سیاد اور چیکی می چیز دھرے دھرے دھرے گردن کی طرف آ رہی تھی۔ ہم نے زور سے نعرہ مارا مگر آواز طق ہی ہی اس کالی طرف آ رہی تھی۔ ہم نے زور سے نعرہ مارا مگر آواز طق ہی ہی سیاد، چیکی اور ایک دم اس کالی سیاد، چیکی اور موٹی می چیز کو دوٹوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور زور سے بولے۔ "میک گھک "

ابا جان نے کہا۔" بس اب یانی بت کی جوسی لڑائی شروع ہو

ہارے پاس ہی ای جان اور خالہ جان کے بلنگ ہے اور پھے دُورابا جان سورے سنے۔ نتیوں گھراکراُٹھ بیٹے۔ ای نے ہمیں سینے

ابا جان نے ڈانٹ کر پوچھا۔"بولتا کیوں نہیں؟ آخر جوا کیا؟ اور یہ سیما کی چنیا کیوں بکڑ رکھی ہے؟ اسے تو جھوڑ۔" سب لوگ پریشان تھے گر سیما منہ میں دویٹا تھونے بنی رویکنے کی کوشش کررہی تھی۔

"آخر سے معاملہ کیا ہے؟" ابا جان جھلا کر بولے۔"اس کے ہاتھ میں سیما کی چٹیا کیے آئی؟ اور آئی تو اس نے شور کیوں مجایا؟ اور شور کیایا تو اب خاموش کیوں نہیں ہوتا؟"

سیما بولی۔ " خالو جان، میں بناؤں؟ مگر پہلے بھائی جان کے ہاتھ سے میری چٹیا ججٹروا دیجئے۔ سخت دردہ بورہا ہے۔ "

ابا جان نے ہماری مٹھیاں کھول کر اس کی چٹیا جھٹرا دی۔ ہم

ابھی تک آئیس بھاڑے، منہ کھولے، ٹائلیں بھیلائے اور ہاتھ

انٹھائے اُلوکی طرح گھورے جا رہے شھے۔

سیما بولی۔ "بات میہ ہوئی خالو جان کہ جھے گئی پیاس۔ میں بانی پینے کے لیے بھائی جان کے سرہانے آئی، گلاس میں بانی جمرا اور ان کی جارہ کی بینے گئی۔ انفاق سے میزی چنیا ان کے سینے پر پڑ گئی۔ میں جھے کہ سانپ ہے اور لگے کرنے گھک گھک گھک گھک ۔ " ، پر پڑ گئی۔ میں جھے کہ سانپ ہے اور لگے کرنے گھک گھک گھک ۔ " ، ایا جان بننے لگے۔

فالہ جان ہولیں۔ 'بینی، تیری چنا بھی تو دس گر کمی ہے۔ توبہ!

ایسے بال بھی ہم نے کسی کے نہیں ویکھئے۔ جا، اب جا کے سو جا۔ '
صبح ہوئی تو ہم نے سیما کی خوشامد کی کہ اس واقعے کا کسی
سے ذکر نہ کرنا۔ مگر توبہ! وہ سیما ہی کیا جو مان جائے۔ اس نے
سارے محلے کو یہ بات بتا دی اور ہوتے ہوتے ہمارے اسکول کے
الزکوں کو بھی ہماری بہاوری کا یہ قصہ معلوم ہو گیا اور کئی مہینوں تک
ہم شرم سے سر جھکائے جھکائے پھرے۔ ہی ہی ہم شرم سے سر جھکائے بھی ہے۔ گئی ہم



39 -2015-251



یا کتان بنے کے پدرہ ہیں سال بعد تک ملک میں تعلیم کا ذریعہ سرکاری اوارے سے برائمری تک تعلیم میونیل کمیٹیوں کے اسکول مہیا کرتے ہے اور فرل اور ہائی اسکول کی تعلیم ضلعی انتظامیہ کے تحت جلنے والے اسکولوں میں حاصل کی جاتی تھی۔

میں نے پانچویں جماعت کک تعلیم محلے کے پرائمری اسکول میں حاصل کی۔ تعلیم کاسلیس ملک کے طول وعرض میں ایک ساتھا اور ابتدائی جماعتوں میں اُردو، دینیات، حساب، جغرافیہ اور تاریخ پڑھائی جاتی تھی۔

بجھے پڑھائی کا شوق تھالیکن نہ جانے کیوں میرا ذہن اتا اچھا نہ تھا۔ باتی مضامین تو جیسے تیسے ہورہے تھ، حساب میرے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ تقریباً روزانہ حساب کے پیریڈ میں میری شامت آئی رہتی اور میں چھٹی کے بعد سوال نہ آنے پر آنکھوں میں آنسو لیے گھر لوٹا۔

پرائمری باس کرنے کے بعد چھٹی جماعت کے لیے ہائی اسکول میں داخلہ لیا تو حساب کے ساتھ ایک اور مرحلہ در پیش ہوا۔ اب باتی مضامین کے ساتھ انگریزی بھی شامل ہوگئی۔ یہ میرے لیے نیڑھی کھیر ثابت ہوئی اور تقریباً چھ ماہ گزرنے کے بعد

مجھی میں اگریزی کے حروف ابجد (A,B,C,D) ذہن نظین نہ کر سکا۔ تاہم سال کے ختم ہونے اور امتحانوں تک میں نے نہ صرف پورے حروف ابجد ذہن نظین کر لئے بلکہ دنوں، مہینوں اور موسموں کے نام بھی یاد کر لئے اور میں چھٹی جماعت یاس کر کے ساتویں میں چلا گیا۔

میں خوش تھا کہ میں نے انگریزی پر ''عبور' حاصل کر لیا ہے لیکن نگ جماعت میں ایک اور مسئلہ، ایک سطین تر سئلہ، انگریزی کی کتاب پڑھنے گرام کا، سامنے آن کھڑا ہوا۔ اب ہمیں انگریزی کی کتاب پڑھنے کے ساتھ فعل (verb) صفت (adjective) اور زبانوں کے ساتھ فعل (tenses) کی بیجان کرائی جانے لگی لیکن اس میں میرے لیے سب سے مشکل کام زبان باضی (Past Tense) کے لیے فعل سب سے مشکل کام زبان باضی (Past Tense) کے لیے فعل میں دوسری اور تیسری فارم زبین نشین کرنے کا تھا۔

اسکول کے بعد گھر پر، ہوم ورک پر کھنے والا تقریباً آ وھا وقت verb کی دوسری اور تیسری فارم رئے پر خرج ہوجاتا اور دہرانے پر، پھر میہ اوھراُدھر بھیل جاتے اور میں بے بسی اور لاجارگی کی تصویر بن کر رہ جاتا۔ نتیجاً میرا آ وھا خون صاب کے پیریڈ میں خٹک ہو جاتا اور باقی کا نصف انگریزی کے پیریڈ میں۔ جوں ہی انگریزی

2015

کے ماسر صاحب کلائل میں آتے ہیں دفظ کی ہونی تمام دعاؤں کا ا در كرف لكتالين تا بكه-

ایک روز وای بواجس کا اندیشه تھا۔ ماسٹر صاحب نے آتے ی verb کی دوسری اور تیسری فارم یو پیمنا شروخ کر دی- انجیمی بات سے بوئی کہ انہوں نے سے کام بائیں طرف سے شروع کیا اور میراؤیک سب سے آخر میں دائیں طرف آتا تھا۔ یوں جھے بھھ یاد کرنے کا موقع مل گیا۔

ا ماسٹر ساجب نے ایک اور میربانی سیجمی فرمائی کہ verb کا چناؤ الرکول می الجیمور ویا لیکن شرط بیر تھی کہ ہر اثر کا ایک نے verb كى دوسرف تيسرى فارم بنائے گا، سلے سے بنائے ہوئے كى نبين۔ یلے تو میں آخری ڈیسک پر جٹھنے کی خوش منا رہا تھا کیکن اب مجھے اس کے نقصیان کا بھی اندازہ ہوا کہ مجھے جتنے verbs کی توسری تیسری فارمز آتی تھیں وہ سب مجھ سے پہلے بیٹے الا کے بتائے جارے سے۔ یااللہ میراکیا ہوگا؟

اب میں بیرید ختم ہونے کی دعائمیں کرنے لگا لیکن بدختم بونے کو شہ آر ہا تھا اور میری باری قریب آرای تھی۔ میرے کیلے

میرے ڈیسک نے پہلے ڈیسک پر بیٹھے الفنل اور ندیم کی بارئ آنی تو مجھے لگا کہ میرا دل سینے سے باہر آجائے گا۔ عین ای وقت میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں کلاس کا آخری لڑکا فقا اور میرے ساتھ صفدر جیٹا تھا جو مجھ ہے بھی ریاوہ نالا آق تھا۔ میں نے بغیر سوسیتے سمجھے اس کے کان میں سر کوشی کی۔ باری آنے یر وہ انتماد سے اٹھا اور اس نے Gooder , Goodest کبا۔ ساری کاس بین قبقبوں کا آیک طوفان اُبھا۔ من تظریر میجی کے این حال پر اثرا رہا تھا۔ انسی اور ہوئنگ کا طوفان تما تو باری آنے پر میں Lagood, Better, Best کبه کر کلاس بر یون نظر دوڑائی جیسے کوئی معرکہ سر کر لیا ہو۔

كال من خاموتي حيالي بولي تقي ماسر صاحب آسته آسته قدم أمخاتے ہارے ڈیسک تک آئے۔ انہوں نے دو ڈنڈے صفار كولكان ك بعد مجحة وعلى كمان كر ليم اله آع كرن كو

کہا۔ ڈنڈے بچھ بھی ہڑے کیوں کہ میں نے بھی verb ک دوسری تیسری فارم بتانے کی بجائے adjective کی comparative اور superlative قارم بتائی گی۔ لیخی سوالُ گندم جواب جو۔ پٹائی تو ہونی تھی۔

بنجابی کی ایک مثل کا اُردو میں ترجمہ کچھ یوں ہے کہ شوق یا منعلے کے لیے اس برآنے والاخرچہ بے معنی ہے۔ لیعنی آپ کے ول میں کسی چیز کی خواہش یا خوق آپ کی جیب سے مطابقت ر تھے، بیرضروری مہیں۔

الیا ہی۔ کھ معاملہ میرے ساتھ بچین میں ہوا۔ میرانعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ جہاں دو دقت کی روئی جشکل ہوتی تھی کیکن مجھے شوق ہوا تو فوٹو گرائی جیسے مہلکے مشغلے کا۔ اس شوق میں میرے محلے کے دو دوست اور میرے ہم جماعت ارشد اور حامد بھی شامل ستے۔ فوٹ گرانی کے لیے بہلی ضرورت ایک کیمرے کی تھی اور ان وقتول میں سب ہے ستا کیمرہ بچاس رویے میں آتا تھا جو آج کے تقریبا دو ہزار رویے کے برابر تھا اور چوں کہ اتن بردی رقم ہمارے بس میں مدھتی ، میں اسے شوق کو سینے میں وہائے کسی مجزے کا انظار کرنے لگا۔

اور پھر سے معجزہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد میں اینے ایک عزیز کے گھر گیا تو مجھے ایک ڈبہنما چوکور کیمرہ کوڈک نظر آیا۔ مجھ سے رہانہ كيا أوريس نے اينے شوق كا اظہار كر ديا۔ ميرے عريز نے كمال مہربانی سے مجھے وہ کیمرہ کھ عرصے کے لیے دے دیا اور بول مجھے ابنا درید شوق بورا کرنے کا موقع مل گیا۔

والیس گھر پہنچ کر میں نے وہ کیمرہ اسیے دونوں دوستوں کو دکھایا تو وہ بھی خوش ہوئے اور ہم نے پہلی فرصت میں اے استعال کرنے کا ارادہ کرلیالیکن اس کو استعال کرنے کے لیے اس میں فلم لوڈ (load) کرانی تھی جس کی قیست عالیًا تین رویے تھی۔ ہم تیوں روستوں نے جھوٹے سے بہانوں سے اینے اسے گھرول إ ے بیرتم اکٹھی کی اور فوٹو گرافر کی ڈکان سے کیمرہ لوڈ کرا لیا۔ م كيمره اود كرنے كے بعد فوٹو كرافر نے ہميں بنايا كه فلم ميں سوله

ONLINE LIBRARY

FOR PAKUSTAN

Section





# 

59 BUS 1968

عیر ای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

تصوری سی تعیں اور جب مید تعداد اوری ہو جائے تو ہم بینلم اس کے یاس لائیں گئے۔ پاس لائیں گئے تا کہ وہ اس کو دعو کر نصورین نکال سکے۔

انفاق ہے اگلا دن اسکول ہے چھٹی، لیعنی اتوار کا تھا اور ہم نے وہ رات بہت بے چینی سے کائی کہ کب صبح ہو اور ہم این شوق کی تکیل کریں۔

اگلی سیح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہم تینوں دوست لوڈ ڈ کیمروہ کندھے سے لاکائے، مجلے کے جنوب میں کھیتوں کی طرف نکل مگئے۔ گرمیوں کا مومم ہما اور فضا میں جس تھالیکن ہمارے شوق نے اس موسم کو بھی ہمارے لیے خوش گوار بنا دیا تھا۔

کھیتوں کے بیوں کے ایک بردا سا جو ہڑ تھا جس بیل بیور نے اور مینٹرک تیرتے دیتے ہے۔ ہمیں یہ جو ہڑ تھا جس بردا رومانک لگا اور ہم من نے اس کے کنارے کھڑے ہو کر فو لو گرائی کی ابتدا کرنے کی مختل سب سے پہلے میں جو ہڑ کے کنارے بیضا اور خالف سب فالے میں جو ہڑ کے کنارے بیضا اور خالف سب والے کنارے سے ارشد نے میری تصویراً تاری اس کے بعد حالا کی باری تی نی اور جو ہڑ میں باری تی تو وہ کا کرا گیا گیا کہ وہاں کائی اور جو ہڑ میں باری تی تو وہ کو کرا گیا کہ وہاں کائی میں میں اور جو ہڑ میں باری تی تو وہ اور وہ بار بار بو ہڑ میں بھسل جا ہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ کی ارک تی تاریخ کی باری کی باری تی تو چکا تھا لیکن کہ وہا ایک تی تاریخ کی تاریخ کی

کے جو فاصلے بر سوک ہی ۔ وہاں ہمیں بھیر کر یوں کا ریوز ملا۔
ہم نے جروائے کو کے دریا کے لیے اپنا ریوز رو کئے کے لیے کہا تو وہ
اس شرط پر راضی ہوا کہ ریوز کے ساتھ اس کی تصویر بھی لی جائے۔
ہم نے اس کی دیشرط مانے ہوئے بین چارتصویریں اُتاریں اور
باتی کی آئی و تصویریں اُٹاد نے کے لیے کچھ فاصلے برایک آ موں
باتی کی آئی و تصویریں اُٹاد نے کے لیے کچھ فاصلے برایک آ موں

کی یقین دہانی کرانے میں کافی منت ساجت کرنی بڑی۔ آخر وہ راضی ہوا تو ہم نے مختلف آم کے درختوں کے ساتھ کھڑے ہو کر چھا، سات تصویریں اُتار ڈالیں۔

آموں کے باغ کے باہر آئے تو ہمارے کیمرے ہیں ابھی تین چار تھوں سے نکلے ہوئے دو تین چار تھوں سے نکلے ہوئے دو تین گھروں سے نکلے ہوئے دو تین گھنٹے گزر چکے ہے اور ہمیں بھوک کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی ڈانٹ کی فکر بھی ستائے جا رہی تھی۔

سوہم نے والیسی کی کھائی اور باتی کی تین چار نفور یک براک پر آنے جانے والے لوگوں کی کھی کھی کر فلم بوری کر لیا۔ اس کے بعد سطے میہ پایا کہ کیمرہ حامد کے پاس رہے گا اور وہ الگلے دن بائیسکل پر فوٹو گرافر کی دُکان پر فلم دھونے کے لیے دے آئے گا۔

وہ رات ہاری مزید بے جینی میں گزری کیوں کہ ہم اپنی تصویریں و کھینے کے لیے بے تاب ہوئے جاتے تھے۔

تصویریں و کھینے کے لیے بے تاب ہوئے جاتے تھے۔

اگلی میں وروازے یہ دستک ہوئی۔ باہر آیا تو حامد منہ لڑکائے ملا۔

و کیا بات ہے؟ میں نے بوچھا۔ اسید کیھو۔ جمیں فیلم بی غلط دی گئی ہے۔ اور اس نے کرتے کی سائیڈ پاکٹ سے جھم کیھا ہوئی فلم زکال کر جھے دکھائی۔ وہ ہم تینوں سے بے سبرا نکلا اور ' دھلائی' کے یمبیہ بیجانے کے لیے اس نے اے نکے (بینڈ بہب) پر دھو ڈالا تھا۔

سرت داور کی طرف مرائ کے دورائے این ۔ اور ای اور ایس کا اورائی ایس اور اور اس کا داور فرش اس کا داور فرش اس کا داور اس کا داور فرش اس کا داور اس کا داور فرش اس کا داور اس کار داور اس کا داور ا



چوبدری سریاب، گوته سردار بور کا ایک برا سردار اور زمین دار تھا۔ شادی ہوئی تو بوے عرصے بعد اللہ نے اندھرے گھر کا جراغ، ایک بینا عطا کیا۔ وہ واجی ی شکل وضورت کا تھا تو اکلوتا ہی اور وہ بھی اتنی منتوں مرادوں کے بعد ملا تھا۔ کھی سردار جی کی بیگم منزہ پیدل چل کر بری امام کے نزار پر جادرین چڑھا کر آئی تو بھی سردار جی خود جا کرموبرہ شریف پر نیازیں بانٹ کرآئے۔ بینمام رسوم ان کے گاؤں میں نسل درنسل جلتی آرای تھیں۔فرزند کی بیدائش کے بعد ان چیزوں پر ان کا یفین اور بھی بختہ ہو گیا۔ بہر حال اس کی بیدائش، يرسلسل جاليس دن گاؤل ميس شام كے وقت بتائے بائے جاتے اور سولوگوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ بیچ کا نام میرسریاب رکھا گیا۔ بید ذرا سا کھانتا بھی تو ڈاکٹروں کی فوج ظفر موج جلی آئی۔ ہرفتم کی آسائش دے رکھی تھی۔ بنیس دانوں میں سے نکلی ہوئی ہر خواہش پوری کر دی جاتی۔ ان حالات میں رہتے ہوئے موصوف کا بگڑ جانا روزِ روش کی طرح عیاں تھا۔ جھ سال کی عمر مین اسکول داخل کروایا گیا۔عدہ قسم کی یونی فارم بنوائی گئے۔ پہلے دن نہایت تھاٹھ باٹھ کے ساتھ کش پش کرتی کار میں بیٹھ کر اسکول پنتے تو تمام بیج خیزت و ا حسرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ ان کے لیے انتیا کری منگوائی گند سارا دن جناب کری برگرون اکرائے بیٹھے رہے حالال

کہ باتی سب بچے زمین پر بچے میلے ٹاٹ پر بیٹے ہے۔ امیر باپ
کی اولاد تھا لہٰذا اسا تذہ نے اس کی بدئیز بول اور گتاخیوں کو نظرانداز کرنے بیں ہی عافیت جائی۔ اگر کوئی استاد گھر کا کام نہ کر کے لانے پر ڈائٹا بھی تو اس کوسبق سکھانے کے لیے نوگری سے ہوا دیا جاتا کہ وہ عربیر یاد رکھا۔ دیا جاتا یا بھراس کا جادلہ الی جگہ کروا دیا جاتا کہ وہ عربیر یاد رکھا۔ ان طالت میں دہتے ہوئے حمیر کا آٹھویں کے بعد بی پڑھائی سے ول افیاٹ ہو گیا، لہٰذا اس نے ضد شروع کر دی کہ اس نے اسکول نہیں جانا میں داخلے کے لیے رضامند کیا اور وہ بھی اس شرط پر کہ اسکول میں داخلے کے لیے رضامند کیا اور وہ بھی اس شرط پر کہ معقول جیب خرج کے ساتھ نیا موبائل فون اور گاڑی بھی لے معقول جیب خرج کے ساتھ میا موبائل فون اور گاڑی بھی لے کہ خواہش پوری کرنی پڑی۔ قریب کے ایک ہوشل میں رہائش کا بندوبست کر دیا گیا۔

سفارش اور ڈھیر سارے پیسے لے کر حمیر اور چوہدری صاحب شہر کے اسکول بہنچے تو اسے فورا داخلہ مل گیا۔ گاؤں میں تو پھر گھر دالوں کا خوف تھا مگر شہر آ کرتو اس کو کھلی چھٹی مل گئی تھی ، الہذا مہینے میں مجھی بھار ہی اسکول کا رُخ کرتا۔ ستم بالائے ستم دوست بھی دیسے ہورتے ہی دیسے ہورتے ہی جی اسکول کا رُخ کرتا۔ ستم بالائے ستم دوست بھی دیسے ہورتے ہی کئے ملے جیسا کہ وہ خود تھا۔ خوشامد کر کر کے اس سے بیسے ہورتے

43 (5725) 2015 / 1

اور منت میں اس کی گاڑی میں بدیر کرسیریں کرتے چرتے۔اس طرح براجعة موئ فيل موجانا مجهاعب ند تحار دوست تواس ك الل ہونے سے بال بال بح مرموسوف خودسلی لے کر کھر والی آ معے۔ باپ نے کچھ کہنا جاہا مگر مال سیسہ بلائی دیوار بن کی تھوڑی ی بے عرقی کے بعد اس کو "جھٹی" مل گئا۔ قبل ہونے سے اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کیے اس نے آھے بڑھنے سے صاف انکار کر ديا۔ والدين كو بھى اس كى حالت زار كا اندازہ ہو گيا تھا، لہذا مزيد اصرار کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔

چی سال تو حمیر میان نے خواب مزے سے گزارے مر چر ایک دن تو تیامت توت بڑی۔ بذے مزے سے زم کرم لحاف میں بیشے ڈرانی فروٹ کے مزے لے رہے تھے کہ اچا تک فون کی گھٹی مجی اور اس کے موڈ کا ستیاناس کر گئی۔ امال ابا تو کسی کام سے شہر کئے ہوئے سے اس نے ملازم کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ الصَّى دوباره بحجي تو غيم بين بزبرات موع وه أثما اور ريسيور كان ير لكايا \_ دومرى طرف كوئى خاتون كهدر بى تھيں كداس كے والدين كا شہرے واپسی پر ایکسٹرنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی جاں بحق مو گئے ہیں۔ میخبر سنتے ہی اس کی دل خراش جی بلند ہوئی اور وہ وہیں ڈھے گیا۔ تمام توکر جاکر بھائے بھائے اس کے کرے میں مہنچے تو میں منظر دیکھ کر تھبرا گئے اور اس کو ہوش میں لانے کی تدبیریں كرنے لكے كما يہ ميں ايك نوكركى نظر ملى فؤن پر پڑي - اس نے ریسیور اُٹھا کر کریڈل پر رکھا ہی تھا کہ دوابارہ تھنٹی نے اُٹھی۔ نون سنے يرينا جلا كه دونوال الشيل استال متنال منتال بردي كي جير- نوكر جاكر بني بیس کر رنجیدہ ہو گئے۔ اس کے چھا کوفون طایا گیا اور انہیں تمام صورت عال ہے آگاہ کیا گیا۔

اس کے چیا فورا استال منجے اور ان کی اشیں گھر لائی تئیں۔ حمیر کا رورو کریما حال ہورہا تھا۔ جنازے میں موجود ہرآ بھواشک بارتھی۔ جب تک مهمان گھر میں موجود تھے تو سب ٹھیک رہا مگر کھے دنوں بعد اس کے بچیا اور بیکی نے این چہروں سے جھوٹی مدروی کا نقاب أتار يحيركا أوراس كے ليے روائي جياء ميكي تابت موتے .

حميركو يرى طرح درايا دهمكايا كيا كداكر ابن في زبان كحولي تو اس کی خیر نہیں۔ وہ کون سا اتنا ہمجھ دار تھا کہ ان کو منہ توڑ جواب دیے ا ما تا، لبندا ووفورا وركيا-اس في ايخ هوزي سي كيرب أنهائ اور اینا آئی فون اُٹھایا جو کہاہے اٹھار ہویں سال گرہ پر تحفقاً ملا تھا۔ اس نے سکام نبایت احتیاط سے کیا کیوں کہ اگر اس کے چھا کو سے پہا چل

جاتا تو اس کواہیے موبائل سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے۔ يه تمام سامان ايك تفري ميس بانده كروه بابرنكل برا- اس نے اسے دوستوں کو تمام صورت حال سے فون پر آگاہ کیا مگر کوئی بھی اس کی مدد کو آگے نہ بڑھا۔ وہ خوشامدی مرغے جو سارا سارا ون اس کی تعربیس کرتے ہیں تھکتے تھے اور جن کی دوی پر اسے فخر ا تھا، آج وہی دوست اس کے لیے اشحال من کئے مجھے۔ وہ بہت افسرده اور رنجيده تمان مال ماب كي اجا تك موت، كيراسي سنك بيا کے کھر سے دھتکارے جانا اور چر دوستوں کی بے وفائی ....سب منججه بهت تکلیف ده تھا۔

وہ کوئی جھوٹا بحیہ میں تھا کہ کوئی اس کی مدد کو آگے براحتا، وہ تو انیس بیس سال کا نوجوان تھا اور وہ مجمی ہٹا کٹانہ جب دن ڈھلنے لگا تو، اس كو بھوك محسوش ہوئى۔ وہ صبح كا جھوكا تھا۔ اس كالبس ہيں چل رہا تھا کہ وہ اسے موبائل کو توڑ ڈالے جواس کے کچھ کام ندآیا تھا مگر اس کے علاوہ اس کے باس تھا جھی کیا؟ اس نے اپی جیسیں کھنگالی ان میں سے بچاس رویے برآ مر ہوئے۔اس وقت اسے وہ بچاس ردیے بھی ننبمت معلوم ہورے تھے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ میکھ بی در بعدوہ ایک وصابے پر کھڑا تھا۔ اس نے دورو ٹیون اور ایک پلیت دال کا آرڈر دیا۔ چند ہی منٹوں بعد کھانا آ گیا۔

مهال وه فانیواشار موثلون کا گفانا اور کهان وه شکی مرجیلی دال مگر اس وقت اے وہ دال میکڈونلڈ کے برگر سے ہزار درجہ اجھی لگ رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ و صابعے سے ماہر آ گیا اور قریب ہی ے ایک فٹ یاتھ پر لیٹ گیا جال چند ہے کم لوگ زیانے کی سختیوں سے بے برواہ، نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ بھی آیک عادر بچھا کرادھر لیٹ گیا۔

خمیر کے ذہن میں خیالوں کا ایک جھوم بریا تھا۔ اس کو وہ وقت مرى طرح يادا ربا تفاجب وہ يائج يائج لاكھ كے چنيوني بلك بر لينتا تفا اور اب وہ سمنٹ کے فٹ پاتھ پر بڑا تھا۔ ہوجے سوچے نہ جانے کب وہ نینری وازی میں کھو گیا۔ صبح کے وقت جب اس سے قرب ہے ایک کش پش کرتی کار گزاری تو اس کی آنکھ کا گئی۔ اس کو بھی اپنا وفیت یاد آ گیا جب وہ اینے روستوں کو گاڑی میں بٹھا کر سیروس کرواتا تقاله مدسوق کروه این کفیزی اُنتا کرچل ویا۔

البحى وه مجير بى دُور كيا تما كذات سورج كي روشي ميس جيكيا بينار نظر آيا۔ وه جلنا موامسجد تك آيا اور جواتے أتار كر وضو خاندتك كيا اور التحف طريقے سے وغوكر كے جماز اداكرنے لگا۔ نماز كے

روران تمير سرباب خوب گراگرايا اور الله ك حضوراس في دوررك مرائي مانكي مناز ك بعد اس في دو نوانل اين والدين ك ايسال نؤاب ك ليے اوا كيے وو بيل مرتبه خشوع و خضون و خضون ك ساتھ الله ك حضور بيش ہوا تھا ورنداتو وو مرف عيده بقر خيد ك موقع براى مرد كا رُخ كرتا تھا۔ اين ول ك محم كے ساتھ م بانث كرود ودكو وك الكا يفلكا محبوس كرد ما تھا۔

نماز اوا کرنے کے بعد اس نے سوجا کہ جلو امام سجد سے کا ایا جائے۔ وہ اُٹھا اور مولوی صاحب کے کرے کا وروازہ کیلا ہوا تھا اور اندر سے تلاوٹ قرآن کی آ واز آ رہی تئی۔ وہ اُٹھوڑی دیر تک ادھر کھڑا رہا تھا کہ ایک دم سے مولوی صاحب کوکسی اُٹھوڑی دیر تک ادھر کھڑا رہا تھا کہ ایک دم سے مولوی صاحب کوکسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور انہوں نے سر اُٹھا کر بروازے کی طرف و یکھا۔ حمیر انہیں دیکھ کر جیران رہ گیا کیوں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے وہ اسٹر صاحب تھے جن کوائی کے والد نے صرف اس بلکہ اس کے وہ ناسٹر صاحب تھے جن کوائی کے والد نے صرف اس کے ذرا سا بلکہ اس کے دائر کے وزرا سا دیا تھا۔ ماسٹر جی خود بھی اس کو دیکھے کر جیران رہ میں ۔

ان بنے جاروں کو کیا معلوم تھا کہ قسمت ایک بار تجرانیس آسے سامنے لا کھڑا کر سے گی۔ جمیر فورا ان کے قدموں میں آ بیٹا اور ان

سے رورو کر معانی مانگنے لگا۔ ماسر صاحب نے اسے ہے دل سے معانے کر دیا اور اس سے دریافت کیا کہ وہ یمال کیا کرنے آیا ہے؟ جوابا اس نے ماسر جی کو تنام صورت حال سے آگاہ کیا۔ اس کی بیتا سن کر وہ بھی آ بریدہ ہو گئے اور اسے تسلی وینے لگے۔

و اس کو این گور لے گئے جو کہ ان کو سرکاری طور پر بلا تھا کیوں کہ وہ ایک سرکاری مسجد میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہتھے۔ میجے تی دیریش وہ ان کے گھر پیٹی گئے۔

محرکیا تھا، بس ایک جھوٹا سا کمرا، کین اور باتھ روم پر شمل ایک جھوٹا سا کوارٹر تھا۔ سرکار کی طرف سے ان کو تھوڑا بہت ماہائہ وظینہ ل جاتا تھا جو ان کے لیے کائی تھا کیوں کہ نہ ہی ان کی کوئی اولارتھی جب کہ اہلیہ بہت عرصہ پہلے ہی دفات یا چکی تھیں۔



پلاٹینم بینڈ بدرہ ہزار میں بک گیا۔ یوں اس کے پاس 45 ہزار رویے ہوئے۔ گھر واپس آتے آتے عشاء ہونے کو آئی۔ دہ فوراً رقم رکھ کر مجد آگئے۔ ماسٹر جی نے نماز پڑھائی اور حمیر نے ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور گھر آکر سو گئے۔

تبجد کے دفت وہ بھر بیدار ہوکر مبحد پہنچ اور نماز ادا کی۔
القریباً گفتے بعد وہ واپس کوارٹر آپنچ۔ اس نے باسٹر بی سے
پوچھا کہ وہ اس رقم کو کیے استعال میں لائے کیوں کہ بیٹے کر
کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہوجاتا ہے۔ جو بات اس کو
بہت پہلے بھی جانی جا ہے تھی، وہ اس کی عقل میں اب آئی تھی۔
پھے سوچنے کے بعد وہ ہولے کہ وہ ایک جھوٹی می دُکان کھول لے
جس میں بچوں کے کھانے والی گولیاں، ٹافیاں، پاپڑاسکٹ اوردیگر
اشیاء ہوں۔ باسٹر بی نے بچ پر جانے کے لیے کانی رقم اکھی کی
مولی تھی۔ انہوں نے وہ تمام جج ہوئی بھی اس کے حوالے کر دی۔
اب کل ملا کر ان کے بیاس ڈیڑھ لاکھ رویے تھے۔ وہ ہاسٹر
صاحب کا بے صدمتکور تھا۔

قریب ہی ایک جھوٹی کی ٹوٹی پھوٹی دکان برائے فروخت

تھی۔انہوں نے دُکان کے مالک سے رابط کیا اور اس سے ملاقات
کی۔ مالک، جس کا نام عباس تھا، ڈیڑھ لاکھ میں دُکان بھ رہا تھا
گران کی مجبوری من کر سوالا کھ میں راضی ہو گیا۔ اس روز تو وہ رقم
مگران کی مجبوری من کر سوالا کھ میں راضی ہو گیا۔ اس روز تو وہ رقم
ماتھ نہیں لائے تھے، لہذا انیس تاریخ کو بینے وسینے کا وعدہ کرکے
وہ واپس آ گئے۔ ماسٹر جی نے انیس تاریخ کو ایک نکاح پڑھوانے
جانا تھا، لہذا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سے تھے۔اب اس کو اکیلے
جانا تھا، لہذا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سے تھے۔اب اس کو اکیلے
جل بڑا۔ اس نے رقم نہایت احتیاط سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ خرابال
خراباں جل رہا تھا اور اسے محسوس ہورہا تھا کہ کوئی مسلسل اس کی
گرانی کر رہا ہے۔

اہمی وہ تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ ہیں ہے وہ ملنگ تتم کے آوی
اس کے پاس آئے۔ لیے سلک کے چنے بہتے ہوئے، گلے میں
اس کے پاس آئے۔ لیے سلک کے چنے بہتے ہوئے، گلے میں
اس کے پاس آئے۔ لیے اس موعی وہ دونوں خاصے بھیا تک لگ رہے
تھے۔ آیک بابا بولنے لگا ''بی ہمیں معلوم ہے کہ تو مصیتوں کا ستایا
ہوا ہے اور تیرے پاس جو رقم ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔' حمیر تو بابا
جی کا آنانی دیکھ کر خیراان رہ گیا اور نہایت معمومیت سے کہنے لگا:
''اچھا، آگر آپ کو مدست ہا ہے تو بھر رہ بھی معلوم ہوگا کہ میرے

والدین بھی نوت ہو چکے ہیں۔' باباجی کہنے لگے: ''ہاں بچہ ہاں! بابا سب جانتا ہے ای لیے تو تیری مدد کوآیا ہے۔''

حمیر میاں تو بچین ہے ہی پیروں نقیروں کے پاس جاتا رہا تھا لہذا وہ ان نوسر بازوں کی کاملیت پر ایمان لے آیا تھا۔ پھر بابا کہنے نگا کہ اگر وہ اپنے والدین سے ملاقات کرنا جاہتا ہے تو وہ آ تکھیں بند کر کے اگر وہ اپنے والدین سے ملاقات کرنا جاہتا ہے تو وہ آ تکھیں بند کر کے دس منٹ تک بالکل ساکن کھڑا رہے تو وہ ''دوسرے جہان' پہنے جان' پہنے جان' پہنے جان' پہنے جان' پہنے کے دس منٹ تک وہ اپنے والدین سے ملاقات کرے گانا تھے ہے ہے کہ کردیں گے۔

وہ باسانی مان گیا۔ وہ تو گاؤں کے اسکول کا 'آٹھ جماعتیں فیل تھا، بھلا اس اُن پڑھ، جانل کو کیا معلوم تھا کہ کوئی عام آدی اس کو ایسی جگہ کیسے لے جاسکتا تھا مگر اس وقت اس کو کون سمجھانے آتا۔ اس نے فورا این جیسے بابالوگول کے حوالے کیے اور آئیسیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہر شخص اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا مگر وہ تو کسی اور ہی ڈنیا کے بارے میں سوج رہا تھا۔

کافی در تک وہ بول ہی کھڑا رہا۔ بالآخر اس کے صبر کا بیانہ لیرینہ ہوگیا اور اس نے ابنی آئھیں کھول ویں۔ سب بچھ ویہا ہی تھا مگراسے وہ وونوں ملنگ نظر نہیں آ رہے ہے۔ وہ اوھراُ وھراُ وھر نظریں دوڑا رہا تھا کہ اسے ایک شخص نظر آیا۔ اس نے اس آوی کو ساری بات بتائی تو وہ بے اختیار بینے لگا اور کئے لگا کہ"ارہ بجو لیے بادشاہ! لگنا ہے بہلی بارگھرے نکلے ہو یا مکتب سے اتنا بھی نہیں ساکھا کہ کھوئے کھرے کی تمیز کر سکو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ سڑکوں پر سکھا کہ کھوئے کھرے کی تمیز کر سکو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ سڑکوں پر ایسے ٹھگ تم جسے ہی ہے وقوف لوگوں کا انظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ٹھگ تم جسے ہی ہے وقوف لوگوں کا انظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بجھے تو نہایت حیرت ہو رہی ہے۔ بہرحال اب جو خدا کو منظور تمہاری کم علمی ہی تمہارے آگے آئی ہے، لہذا گھر کا رستہ نابو اور آئندہ احتیاط کرنا۔"

ال کی دُنیا ایک بار پھر اندھر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں نوسر باز اس کا سب کچھ لے گئے تھے گراسے بیاحیاس دلا گئے تھے کہ اِس کے بچین کی محروی جس کا ذہبے دار وہ بذات خود تھا، آج اس کے سامنے آگئی تھی۔ کاش وہ علم اور تجربے کی راہ اپناتا تو آج اس مقام بینہ ہوتا۔

اب وہ پھر اپنا سر بکڑے فٹ پاتھ پر بھٹا تھا۔ وہ علم کے نور سے آسانی استفادہ حاصل کرسکتا تھا مگر وہ بے نور ہی رہا۔

ہے کہ کہ کہ

2015 x 11 2 2 5

Section

المجمع لمرانے والے ا آن مجروہ لڑکا این گرے نکلاء ای کام کے ارادیے سے جو وہ روز کرتا تھا۔ صبح صبح اپنے محلے کی ایک دُکان پر جاتا اور بھر وبی پُرانا کام جواس کی عمر کے کی اور الشہے کرتے تھے۔ میں روز ای لڑے کے گھر کی جیت من سیار بھتا ہوں۔ کل رات اس كا باب ات كم يلي لانے كى وَجْد سے ذائث رہا تھا۔ اس تو رات كا كفانا مجهى ندملا اور وه سخت سردى مين حصت بين سويا تفايه مين ساری رانت اے ویکھا رہا، اے آلکانا رہا مگر دو تو آسان پر

ستارون کو بی دیکھنا رہا۔

أيك تقريب من مجھ لهرايا خماء ليكن بھر بھى .... ميس في ان كا اسكول ويكها\_. يقيينًا أن كي مال أب أب كل ساري كماكي أن كو ير حانے ميں اى خرج أو جاتى مواكى ياس روز سوجا ليكن كي ان سلے میری سوچ بدل گئی تھی جب بیٹن نے دفتر میں بیٹھے ان کے والدين أو و يكما كانبول نے جھے این سر ير ركما موا ہے ليكن وہ مجھے بھی نہیں و محصف وہ تو شانبر یہ بھی نہیں جانے کہ میں کون ہوں؟ وہ لوگ تو ماجا تر كمائي سنے اسے بچوں كو بڑھاتے ہيں۔

کے ای دن ایک ملک ایک ایک ایک انہوں نے جھے لبرایا تھا لين جي لبرائي كا مُعَصَّرِ بَيلِ فيان عَلَيْ وبالكل اى طرح جي انسان زندگی گزارتا ہے لیکن اپنی زندگی گزار نے کے مقصد پرغور نہیں کرتا۔ وہ بچھے اسے وفتر ول میں رکھتے اس کیل کام چوری اور برویا تی مر والت اللي المان تطريبيس آلا - وو مجمع الني السكولول مين لبراسي ہیں لیکن پھر بھی میری آواز ان تک نہیں کہنے۔ وہ سنتے ہی نہیں ہیں کو ضالع ہو خاتی ہے۔۔'' كه مين كما كبتا مون ، كما حامة الهول و ورجي بين سمجه علي كيول كيه يه ميكي بحصا أى نبيل حاصف و المحص المن المحص المن المحص

سلام بیش کرتے ہیں ایک وہاں جی میری آواز ان تا انجی بین انتخاب وہ اليخ حالات پرروت إن اليخ حكم انول كونرا جما النب إلى ان این غلطیوں سے خافل ہیں۔

سیکون اوگ بیل؟ به وای بیل جو فقعہ بناتے بیل، مجھ اہرات الله الله المحدارات والع الله الله

مجر جب سه کوئی فظیم کام سر انجام دے کر ڈنیا نے راست موتے ہیں او انہیں جھے لیٹا جاتا ہے اور شاید تب وہ مجھ من ليت بول ليكن تب كيا فالده ٢٠٠١ من عدر يادو تكليف بحد الزادي کے موقع پر ہوتی ہے جب ہر جائد موجود اوتے ہوئے ہیں میں اان تك ابن آ داز نبيس ببليا ياتا مين سرف اننا عابيا اول كريد بجم ب شک بندارانین این سند پربند لکانین - ایل دفترول کی میزون پر بیجے ندر میں۔ بیجے سائی پیش ند کریں۔ سرف بیجے ذیکھیں اور مجھے سنیں اور جائیں کہ فتح اہرانے کا مقصد کیا ہے اور میں ان ہے کیا جا ہتا ،وں؟ بس یمی میری آرزو ہے۔

میرے تزیر ہم وطنوا میرے وجود کا مقصد بجنے ابرانا نہیں ہے بلکہ میرے اوپر موجود نیاند اور تارے کو دیکھنا اور سجھنا ہے اور اس غریب بیجے کی طرح بستاروں کو دیکھنے ہے تم ستاروں تک نہیں پہنتے سكو سي بكد بجن و يجيف اور سنف اور ميزى بات يمل كرف ستم ستاروں ہے ہی آ کے جا نکلو کے جبیبا کہ اقبال نے کہا تھا:

ستاروں ہے آگئے جبال اور بھی ہیں الجمی عشق کے امتحال اور مجمی ایں

کین جلدی کرنا! اس سے پہلے کہ میری آواز بند ہو جائے اور يهرتم جاه كرجمي مجھے نہ و كيرسكو! الربيال النام 195 يدين كي الت

وه ایک سبق

ONLINE LIBRARY

FOR PAKUSTAN

( مُر اللِّن مُعْمِر إِن فِينَا اللَّهِ )

"ماں بیارے بچوا آج کاسبق غور ہے۔سنوا" میں نے حاضری لینے کے بعد سبق پڑھانا شروع کیا۔"اللہ تعالی نے ہم برایے بے شار انعابات فرمائے ہیں۔ ہماری جان بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی احمت ے، بلکر برجام اس کی امانت ہے۔ ای وجہ سے اسلام نے ف خود سی کورام فرار دیا ہے، کیوں کہ اس سے اللہ تعالی کی سے عظیم نعت

المان تک بینج کر میں گہری موج میں ووب عمال ہے اختیار مير ين ما من ماضي من من الله ملك ملك من اور أو جوالي ك دور كا

Section

المناك واقعداور ماسٹر عنایت كی نصیحت كی ویڈیومیرے ذہن كی اسکرین یر تیزی سے چلنے لی۔

"بس يار، ميس في تو آج فيعله كراتيا في المجد عمان كمن لكات ميس نے يو جيما۔ "كيا ابونے وعدہ يوراكرنے سے افكار كرديا ہے؟ " "وو تو لس يول بي مجھے برخا ويتے ہيں۔ مجھے بيا چل كيا ہے، مہیں خریدتی انہوں نے میرے لیے بائلک۔ آج ان کو میری قدر معلوم ہو جائے گا۔' وہ بولا۔''اور کیا تمہارے ابو نے حمہیں کیج اسكرين موبائل لاكر ديا؟' "--

ما لگ لی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ ایک مبنینہ بغد ضرور لا کر دیں گے۔'' " جيهوڙو ياره جم نے يانجوين کان ميس جھي کتني محنت کي ، کھيل کود چھوڑا، اپی نیند برباد کی، دن رات ایک کر کے بہلی اور دوسری بوزیش حاصل کی صرف اس کیے کہ بیلوگ وعدے کر کے بھر نال مٹول کریں۔ مبيس عابي مجمع التي زندگي في وه انتهائي جذباتي مو چا تها كول كذاك كے ساتھ كيے بھے وعرے البھى تك وفائميں كيے گئے تھے۔ يس بن است مجل نے كى كوشش كى \_" د كھو امجد! بر بہت برا

قدم أشانے تم جارہ ہوت مہین باہے تنہارے والدین "تو كيا شين إجاناً تم في ميرك ساته اس راست ير؟" امجد بات كامت بوست فوراً بول روات "بس بهى، جه سے تو اور برداشت مہیں ہورہا۔ بین نے تو جیسے بھی ہو، آج میام کرنا ہی ہے۔"

" آج ہم سے البیں بیاحساس ولانا ہی ہے۔ ' اور بھر وہ اینے ساتھ مجھے بھی کیے بھیا تک قدم اُٹھانے پر اکسانے لگا اور بالآخر وہ مجھے تیار کرائے میں کام یاب ہو گیا۔

دولیبر کا رفت تھا۔ چلچلا تی وعوب اور سورج بھی آگ کے شعلے برسار ہا تھا۔ ہم دونوں ایک ندموم عزم لیے آہتہ آہتہ قدم اُٹھاتے ہوتے اپنی منزل کی طرف روال دوال تھے۔ہمیں دُور سے اپنی منزل نظرا نے تکی۔ ہاں! وریانی اور گہری خاموشی میں ہمیں ریل کی پٹری نظر آنے گئی۔ٹرین کے گزرنے میں چند منٹ باقی تھے۔ ہر ظرف سے کہااور میں کلاس سے باہر نگلتے ہوئے دل میں کافی اطمینان محسوس کر ہو کا عالم تھا۔ ہم تیز تیز قدم اُٹھاتے ہوئے اس کے قریب بھنے گئے۔ رہا تھا۔ ہم بیڑی کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اچا تک جھے ایک جھاگا سا لكار ججه دو دن يهل يراها موا اسلاميات كاسبق "خودشي الله آياكم مبين اسلاميات ماسرعنايت يرهايا كرتے تھے۔ ان كي معلى اور

- پُرُشفقت آواز میرے فرئن میں گو شجنے لگی -

ان خیال سے میرے جسم میں جیسے کرنٹ ی لگ گئی ہو۔ اجا تک میں یکھیے ہے گیا۔ اس دوران ٹرین انتہائی قریب آ چکی تھی۔ میں نے جلدی ہے ہاتھ بردھا کر امجد کو بھی تیجیے کھینچنے کی کوشش کی لیکن بے سود، اس ووران وہ لقمہ اجل بن چکا تھا۔ ٹرین اس کے اوپر سے گزر چکی میں۔ وہ این ندموم عزم کو ملی جامہ یہنا چکا تھا جب کہ مجھے ذات خداوندی نے اپنے فضل وکرم سے بیالیا تھا۔

پھر وہ منظر بھی میری آتھوں کے سامنے کھومنے لگا کہ جب این كى لچى موئى لاش لائى كئ تواس كى گھر كمرام جي كيا۔ اس كى بان زارو تطاررونے لی۔اس کا باب بار باراے بائیک دلانے کا اعلان کررہا تھا كيكن اب يجهنين موسكنا تفاءاب ياني سرے كزر چكا تھا۔

"ایکسکیوری سرا آپ سی گهری سون مین پر مسلطے ہیں۔" میں ا نہی ماضی کی سوچوں میں غرق تھا کہ براکٹر کی آواز نے مجھے چونکا ویا۔ اچا تک میں اینے خیالات کی دُنیا ہے باہر آ گیا۔

" شکر ہے تیرا یارب او نے اپنے فضل سے میری حفاظت فرمائی۔ بے اختیار میرا ول تشکر کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ "كاش! ميرے ساتھ ميرا دوست اميد عنان بھي اس دن سينبق ياد كر لیتا۔" میں نے ایک سردآہ بھری۔

پوری کلاس میری طرف جیرت سے دیکھ رای تھی۔ میں نے سوچا كه كيول نه آج مين أبين بهي بيغظيم درس دون اور بيه خير كا سلسله جاری رکھوں تاکہ آنے والی سلیس بھی اس غلظ رائے پر چلنے سے محفوظ ہوسکیں۔ میں گویا ہوا ''مال بیٹا! خودشی بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹا، وعدہ کرو کہ زندگی میں بھی اس عظیم گناہ کا ارتکاب نہیں کرو گے۔" "نوسر!" "وعده ب؟ يكا وعده؟ " "لين سر-" سب في يك زبان موكر كها- البنة آج ميس في صرف ال قدر اصاف بهي كيا:

" اور بیٹاالیسین آھے بھی پہنچانے کی کوشش کرو کے نا۔" وربیل مر، لین سر، انشاء الله! " بوری کلائن نے یک زبان ہو کر (دوراانعام 175 روسي كاكت)

(دبیدادریس مغل محرالواله)

مین کے پیٹ میں درد تھا، وہ درد کی شدت سے لوث بور ہا تھا۔ ال اُے بہلے کہ ای جان اے دوا وین، ماموں جان آ گئے۔ وہ کے۔ احسن جلدی سے بولا۔ ایس آپ کی تفییحت بر صرور عمل کروں گا۔ اور نبی کریس کروں گا۔ اور نبی کریس کروں گا۔

(تيراانعام:125 رويے کی کټ)

كميبوٹر كيمز اور اس كا نقصان (محرجيد ناگره، نوبه عيك علمه) عبدالله معمول کے مطابق أنها اور کچھ کھائے بینے بغیر کمپیوٹر بر كيمز كھلنے لگا۔ عبداللہ ايك محنتی بچه تھا، اس بار دوم پوزيش لينے بر اس کے والد نے عبداللہ کے ساتھ اپنا وعدہ بورا کیا اور اسے اعلی فتم كا كميدور ك ديار اسكول سے چھٹياں ہو گئي تھيں اور چھٹيول كے ساتھ عبداللہ کا معمول بالکل بدل گیا،تھا۔ وہ صبح آئے کھ بجے اعمقا اور كبيوٹر آن كرے كيمز كھيلے شروع ہو جاتا۔ بچھ دير بعد اس كے دو دوست حسن اور حسین بھی آ گئے اور عبداللہ کے ساتھ بیٹ گئے۔ وہ نتیون دوست گیمز کھیلنے میں محو ہو گئے۔ میعبداللہ کا روزانہ کا معمول تھا۔ آج بھی وہ تینوں کمپیوٹر سے لطف اندور ہورہے تھے کہ عبداللہ کا سر جكرانے لكا اور اے تے آنا شروع ہو كئى۔ يدسب احيا تك ہوا تھا۔ جب اس کی ای نے عبداللہ کی سے حالت ویکھی تو اسے ایک ينك يرلنا إلى اور اب وباف لكيس في المستدر استد سب المرواك عبداللہ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس سے فجہ وریافت كرنے لكے ليكن عبداللہ كي خالت شديد بكر كئ اور اس كے سرييس بهي شديد درو موريا تعاب است مين عبرالتد كالبخائي داكثر صاحب كو في المرات أليا و أكثر في المحكث وغيره الكا اكر اس كي بكرتي حالت كو كترول كيا- جب عبدالله كالمجالت مجهد ببتر موكى تو واكثر نے عبداللدے يوجها كديدسب كين بوا تھا۔ عبداللد كنے سب بحم بتايا تو دُاكثر نے عبداللہ كے والدكو بتايا كديكا تار كيدور سے استعال نے اس کے جسم کو بہت کرور کر دیا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر گیمز نے اس کے دماغ پر ایمات کہرا اور کیا۔ بہرحال عبدالله جلد تھيك مو خائے گا۔ عبدالله في جين وعده كيا كه اب وه زیادہ وقت بر هائی بر صرف کرے گا اور اچھی اچھی اور مفید کہانیاں اور كِمَا بِينَ يَرِكُ عِلَىٰ كَا اور النبي وستول كو بھی ضرور کتا ہے زیادہ كہيوٹر کے استعال سے دُور رہے کی تلقین کرنے گا۔ سب گھر والوں کو بہت خوشی ہوئی۔ سے عبداللہ کے اس وعد نے سے براے خوش ہوئے۔ (جوتما انعام: 115 رویے کی کتب)

وْاكْرُ مِنْ مِلْكِ وَوْحْسَ كَى حَالِت وَكَيْرُ رِيشَان مونعُ ، يَمْر جب أَمْيْن معلوم ہوا کہ بیرسارا ورد کھانے کی دجہ سے سے تو وہمسکرانے لگے۔ حسن ابنا ورد بھول کر نارائسگی ہے بولا۔"ماموں جان امیرا درد سے مرا جال ہے اور آپ بنس رہے ہیں۔" ماموں جان بولے " بنے، بین اس کے بنس رہا ہون کہ آپ نے خود بی بیاری کو دعوت دی ہے۔ کہتے ہیں پیلو ابن مصيبت كا سبب خود موتا ب زياده كها كروه اين سحت كونقصان يبخانا ہے۔ سي عادت الے باركروي ہے، تم نے بھی اينا ايا اى حال الليا الما معن شرمنارو سام وكيا- مامون بولي- النبيس، اليي كوكي بات مسيس- كمانا عام طور يرون من تمن مرتبه كمايا جاتا ہے۔ تم كام سے فارغ ہوتے ہی بھی چیس کھانا شروع کر دیتے ہو، بھی سموے، بھی برگر اار مجھی ووی بھلے کھاتے نظر آتے ہو۔ گولی، ٹانی اور چیونگم تو ہر اِنت تہاری جب میں ہوتی ہے۔ تمارے بیٹ میں درد کیوں مدہو؟" حس سلے یاس مامول کی کئی باتوں کا جواب ند تجات ماموں جات نے اسے ووا دی اور بستر یر لیب کر آرام کرنے ہے لیے کہا۔ جب اس کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو باموں جان نے کہا۔ انجسن ایس آپ کو اہم واقعہ سانا جا ہتا بول " حسن مامول كي طرف ويخف لكا مامول جان بون له اليا ايك بارایک بادشاہ سنے بیارے بنی کی خدمت میں ایک حکیم کو بھیجا کہ جب ضرورت يرم يوت مسلمانون كاعلاج كيا جائے وہ جليم كافى عرص تك مدینے میں رہا مگر اس ووران کوئی جھی جو وا کینے کے لیے اس کے یاس ندآیا۔ اس بات پر دو عکیم برا جران بیا۔ بی کریم نے فرمایا ایمان لوگ بیار بیں ہوتے کیوں کہان کامعمول ہے، جب اجھی طرح مجموک لکتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں اور کھے بھوک اجھی باتی ہوتی ہے، وہ کھانے ے ہاتھ کھینے لیتے ہیں۔" حسن برے غورے مامول جان کی بات س رہا تھا کہ اس کی ای جان ان کے پاس آ کر بیٹے کئیں۔ وہ بولیں۔"حسن نی كريم كى اس بات سے جميں برا اہم سبق ملتا ہے۔ ديكھونا! اگركوئى مشین ہر وقت جلتی رہے تو اس کی کارکردگی متاثر ہوگی اور اس میں جلد ا العص بيدا موجائے گا۔ يمي حال معدے كا ب- مامول في بالكل سيح كہا ہے۔ ہمارا معدہ مجمى ايك مشين كى طرح ہے۔ ہر وقت بچھ نہ بچھ کھاتے رہے سے سمشین خراب ہو جاتی ہے۔ کھانا کھائے میں وقفہ رے، اے آرام کا موقع مانا رہے تو کارکردگی بھی بہتررے گی۔ اس کی سمجے میں ساری باتیں آئی تھیں۔ ماموں جان کے خامون ہوتے ہی ای جان نے کہا۔ بجھے اسمدے بنا کہ استدہم نے دفت کھانا میں کھاؤ

49 = 2015 × 1

انیا نک ایک بنا کنا مخص بھولے بسیا کو پکر کر ابن کن طرف يحضي لكان بيول بها كحبرا كاع-" بهائى! كياكررت مو؟" و النزن جلوبين جلوسية خاليوال جلوسية 🖖 🔻

بحولے بھیا کو زہروتی بس میں لے کیا۔ افرانغری میں مجولے بھیا مجھول ہی گئے کہ انہوں نے خانیوال نہیں ، سامیوال جانا تھا۔ کنڈ کیٹر ان کوبس میں سوار کر کے مزید سواریوں کی علاش میں چلا گیا۔ مھولے بھیانے ای کا دیا یا نگالان اس میں سب کھالکھا تھا مگر نیچے شہر کا نام نہیں لکھا تھا۔ محولے بھیانے ذہن بربہت زور ڈالا کہ انہوں نے کون سے شہر جانا تھا مگر یاد نہ آ سکا۔ تھک بار كروه سيك كى يشت سے فيك لكا كرا تكهيس بندكر كے بيٹھ كئے۔ جلد ہی وہ خزائے لینے لگے۔

الله المحو المسريناني أم تعوكرابيه دو الكلا يكثر في البيل مجتنجه وراتو وه بزيرا كرائم كئے ' '' لتنا كرائيد....؟'' د آگھ موروپ .....'' " كيا ..... ' بهيا چان يا في مناهيوال كا كرامية وعارسوروي ہے ۔ '' کیا سینا ہیوال میں او بھائی ایہ بس تو خانیوال جا رہی ہے۔'' دراصل جواب کہ بھیا ہے تھیں بند کے نیندی وادی میں مہنے تو انہیں خواب میں خالہ جان کا جبرہ نظر آیا جد آئیں ساہوال آنے بڑ خوش آمدید كبدرى تعين \_أب ان كو يادآيا كدانهون في سابيوال جانا تھا۔

كند يكثر في البيل وين رائية من أتار ديا أور تا كندي كه وه سامنوال والى لين مين مين خاليس مرا ده المنظر المرار ك بعد بس الله في نظر آنى، خوش فسمتى المستى وه بن ملتان جا كراى محى - بها نے ساہیوال اُتار نے کا کہنا ہو اُس نے ہای جمر کی۔ مراس

ساہیوال آکر بھیا سید تھے افالہ کے گئر بنیجے۔ فالہ انہیں ویکھ كرنهال ہوتئيں۔ اي كوفون كرئے كے ليے جھيا أنے موبائل نكالا تو وه آف ہو چکا تھا۔ بھیا نے بیک میں دیکھا تو یادا یا کہ جارجرتو وہ گھر بھول آئے ہیں۔ خالہ انہیں کا بیٹان دیکھ کر یو جھنے لگیں۔ ليا موا ١٠٠٠ " " جي ، وه بين حارج كيم كلول آيا مون ي

مِنْ كُونَى مسلمنيس من فالم في أنبيل اننا فيارجر ويا موبالل ے جب انہوں نے اور فوق کیا توای ان کی زوروادس کر بنین اس

إرْ يَا تَجُوالَ الْعَامُ 95 روسي كَل كُتِ )

( مجعو کے بھیا گئے ساہوال ) (غدام معدی تادری الدید) جمعه كادن من أوز شام كا وتت المحمر مين سب المنفي حائد إلى رہے تھے کدای ہولیں۔ ''نامد ہیمنا سیاآ نیا کی خالہ جان کا فون آیا ے کہ اسین ساہ وال سے یہاں کے آفت وہ نے جاری اللی يبال نبين آسين

" كيا الله الموال ١٠٠٠ زايد أيكل برا-

"جي بان المانيوال المانيوال المانيكي ساجيوال مبين كيع؟" "" ميا تو مول سار خال جان كا گهر كبال هم ميرول كيا مول-" اوہو ... کوئی مسالہ میں آپ کوخالہ جان کا بہا دیتی ہوں۔ الب كسي الريش والطي أو وكها نا المسيم معلوم بهوا تو تحفيك ..... نبيس توسی دومرے راستے والے ہے اوج لینا در وات کو جھوڑ آئے گا۔ ، "تركيب تو اليمي سے اللہ جانا ہے ....؟" "أج جمعرية أن الوالاكون ألي على جانات رات فالداريا

کے گھر رہنا اور مج ان کے ہمراد دائیں آ جانا۔'' كت شخ خوش بوكر اولے-

"اب أنسية تيارّي كروه بيك وغيره تيار ركفوا الإيّر لا ارى الا ے ساہوال جانے والی بس میں مین جانا عشائی نے ہدایت کی۔ " و معلک ہے۔ ' زامد نے سیفادت مندائی سے کہا۔

بیک الاش کرنے میں انہان زمادہ محت سیس کرنا برای سیف کے اویر ای بیک برا تفار کیڑے، بنیان، میزے سب کچھ بیک میں رکھ لیا مگر مجتولے بھر آخر بحولے بھیا تھے، موبائل فین کا جار جر رکھنا بھی بھول گئے۔ اتوار کا دن آیا تو مجولے بھیانے ای کا دیا ہوا با جیب میں رکھا اور لاری اوا پہنے گئے۔ ہونا تو سے جائے تھا کدامجھی طرح گھر کا مكمل بتاسمجه كرجائے مكركياكريں بھولے بھيا، بھولنے كے ساتھ ساتھ جلد باز بھی تھے۔

لاری اڈا پر بسوں کی لمبی قطاریں گی ہوئی تھیں۔ آج جوں کہ اتوار کا دن تھا، اس لیے ااری اڈا پررش معبول ہے کھے زیادہ تھا۔ کنڈ میٹر لوگوں کو زبررسی بکڑ کر بسول میں سوار کرنے کی رکھیش کر س رہے ستھے اور کی تو گلا مجاڑ کرشہروں کے نام لے رہے ستھے الولی فيعل آياد كبدر با تفا تو كوئي خانيوال إدر كوفي بوريخ دالل لى بدوال عادل والى مول مولاء المريخ





دو تُم کیول فکر کرتی ہو؟ ٹھیک کروا دول گا.....خوا مخواہ مینشن لیتی رہتی ہو۔''

" کیول نه فکر کردن، روزانه صبح باور جی خانه گیس کی بد بو سے مجرا ہوتا ہے۔ کل کو کوئی خادشہ ہو گیا تو گون ذہبہ دار ہوگا؟"
" اوہو! منیں نے تمہیں کتی بار کہا ہے کہ جو نہی وقت ملاء ٹھیک کردا دول گا۔ تمہارے سامنے ایک دو بار بلمبر کو فون تو کیا ہے۔ ایک دو بار بلمبر کو فون تو کیا ہے۔ ایک دو بار بلمبر کو فون تو کیا ہے۔ ایک دو بار بلمبر کو فون تو کیا ہے۔ ایک دو بار بلمبر کو فون تو کیا ہے۔ ایک دو بار بلمبر کو فون تو کیا ہے۔ ایک دو بار بلمبر کو فون تو کیا ہے۔

مجیب نے این اہلیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا مگر وہ بولی: ''وُنیا میں وہ کی ایک بلمبر تو نہیں ہے نال؟ آپ کی اور کو بلوا لیجے، چولہا ہی محکیک کروانا ہے، کون ساکوئی بل بنوانا ہے!''

''اچھا اچھا، کروا دوں گا....تُم مینش نہ لو۔''

مجیب کے بیر چند جملے تھے جو وہ دن میں سینکر وں مرتبہ ادا کرتا تھا۔ گھر کی بات ہو یا دفتر کی سسب اس کا ایک سا حال تھا۔ دفتر کی کاموں کو التواء میں ڈالنا بھی معمول کی بات تھی۔ سرکاری ملازمت کا یمی بڑا فائدہ تھا کہ کوئی ہوچھ کچھ کرنے والا نہ تھا۔ چنانچہ جو لوگ بھی دفتری کام کے سلسلے میں آتے انہیں میمی جلے شنئے بڑتے۔

"اوہ .... خیر ہے جناب ، ٹینٹن کیوں لیتے ہیں؟"

"اوہ بینٹن کیوں لیتے ہیں؟"

"اوہ بینٹن کی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہو جائے گا آپ کا کام۔"

"ایکٹی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہو جائے گا آپ کا کام۔"

مرمہیوں گرر جاتے کام بوں کا توں بڑا رہتا اور بے جارے لوگ چکر پر چکر لگاتے رہتے ہے۔ سرکاری وفتر وں کے رسم ورواج کو سمجھنے والے مجیب کی ٹال مٹول سے یہی اندازہ لگاتے کہ یہ چات بانی کا معاملہ ہے گر دل چسپ بات بیتی کہ مجیب رشوت چاہئی کا معاملہ ہے گر دل چسپ بات بیتی کہ مجیب رشوت لیتا ہی نہ تھا اور اگر مجھی کہی کے اصرار پر تھنہ سمجھ کر اور اُن کی خوشی کی خاص کی خاطر لے بھی لیتا تو تب بھی کام التواء میں ہی پڑا رہتا۔ اگر متعلقہ شخص تقاضا کرتا یا اُس شخفے کی باد و ہانی کرواتا ہو وہ مسکراتے متعلقہ شخص تقاضا کرتا یا اُس شخفے کی باد و ہانی کرواتا ہو وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر لا پروائی سے کہہ دیتا۔

" در جناب فکر ای نه کریں سے کیوں اتی ٹینشن کیتے ہیں؟"
اور پھر جیرانی سے پوچھتا "اچھا دہ تحکہ آپ نے اِس کام کےسلسلے
میں دیا تھا۔ چھوڑیں اِس کی کیا ضرورت تھی؟ چلیں آپ کی خوشی۔"
اور نے چارہ محف اینا سائمہ لے کر رہ جاتا۔

ایک روز چھوٹے بیٹے وقاص نے پوچھا "ابو! آپ نے میری فیس جمع کروا دی تھی؟ ٹیچر پوچھاری تھیں۔"

""اوہ! میرے ذہن سے بالکل نکل گیا، چلو خیر ہے ..... نو مینشن، جلدی کروا دول گا۔"

مینش والی بات تو تھی کیوں کہ لیٹ فیس میں تاخیر کی وجہ سے کی جرمانہ بھی اوا کرنا بڑا مگر کیا کیا جائے ہجیب میاں کی ٹال مٹول اور کو کامول کو التواء میں ڈالنے والی عاوت اس قدر بختہ ہو چکی تھی کہ یہ

**Nacyton** 

والے نقصان پر پشیمان بھی ہو جاتا تھا، چنانچہ اِس عادت پر غالب بھی آنے کی کوشش کرتا مگر ناکام ہی رہتا تھا۔ آخرکار اِس کوشش کو بھی میے کہدکر پس بشت ڈال دیتا تھا کہ" خیر ہے .....نو مینش!" ای نے کہا، "آپ کے ابو گاڑی تیز چلاکیں کے تو جلدی

گاڑی نے ایک دو بار جھاکا مارا بھا اور بول محسوس ہوا کہ بند ہونے لکی ہے، مر مجیب میاں نے اپن مہارت سے رایس دبائے رکھی اور الجکن بند نہ ہونے دیا۔ اُسے بھی ڈر تھا کہ سے بند ہولی تو پھر شاید واقعی فنکشن میں شامل نه ہو مکیس کیوں که فنکشن کا وقت جے بجے تھا اور اب آٹھ ہے بھی اُور کا دفت ہو چکا تھا۔ مجیب صاحب کے ایک جملے نے جلتی پرتیل کا کام کر دیا۔

"اوہو، مینشن کی کون بی بات ہے، مارے یہاں اوگ کون سا وقت پر بہنے جاتے ہیں۔ تم ویکھنا مارے بعد بھی کئی مہمان تشريف إارب مول كي

الجمي أنهول نے جمليہ ممل بي كيا تھا كدا كلي كاريوں كى رفار مست ہونے تکی ۔

"إس كو مجمى الجمي بندم وألا تفاء" مجيب عنه استير عل ير دامنا التحو مارت موع كما-

احسن بولا: "دو جي، لكنا بي فرين آربي بيدره بيس منك تو كبيل نبيل المية - "

واقعی کھا تک بند ہونے والا تھا۔ سامنے کی طرف سے چند گاڑیاں تیزی سے آئیں تو ای اثناء میں اس جانب کی ٹریفک کو بھنی نکلنے کا موقع مِل گیا۔ آ گے والی گاڑیوں کی رفتار کی وم تیز بھوئی اور حب روایت سب کوشش کرنے لگے کہ بھا تک بند ہونے ے ملے وہ اُس یار ہوجائیں۔ مجیب بھی ٹریفک کے اُس بہاؤیں تیزی ہے آ کے برها، حالانکہ بھا تک والا شور میا رہا تھا کہ فرین آنے والی ہے۔ پیانک بند کرنا ضروری ہے مگر ہاری قوم کو اسے مبقعوں مربہت زیادہ وقت کی قدر کا احساس ہونے لگتا ہے اور ہر کوئی وقت بھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بنبال بھی یمی صورتحال تھی۔ کیا گاڑی، کیا موٹر سائیل یا سائیل مرکوئی اُس یار چلے جانے کا خواہش مندتھا، جاہے اس خواہش کی تحیل میں جہان ہے ہی یار ہو جائے اور پھر وہی ہوا جو مبیس ہونا جاہیے تھا۔ ریلوے پٹوی کے

حیوٹے موٹے نقصان ہوتے ہی رہتے تھے مگر وہ ایسے نقصانوں کو صرف مير كبدكر كدخير بنونينش، آساني سے محلا دينا تھا۔ جعد کا روز تھا سز مجیب اپنی بہن کے بال جانے کے لئے

تیار ہورہی تھیں۔ تینوں بیچے احسن، وقاص اور گڑیا جھی برے خوش تھے۔ جمعہ کی آ دھی چھٹی کے باعث مجیب بھی جلد گھر آ چکا تھا۔ سب کے سب روائلی کے لئے تیار تھے۔

احسن في آكر بيغام ديا: "ابوجم سب تيار بين گاري زياليس نال" بینے کی بات س کر مجیب گیراج کی جانب بردها، گاڑی اسارث کی مگر بائت نه بن\_ بیگم کا یاره آسته آسته چڑھنے لگا۔ "جب آب كوينا تها كه كارى تهيك تبين تومكينك كودكها لاتے-" " صبح بوا بالكل تحيك تمي، نه جانے اب كيا ہو گيا؟" "آب ہر دفعہ بروگرام خراب کر دیتے ہیں، بجے بھی تیار بیٹے ہیں، أوحر سالگرو كالروكرام شروع ہونے والا ہے۔ ميرے

ہمانج کی میلی سالگرہ ہے، آخر میری بہن کیا سوے گی؟" "اوہوا خیر سے بیکم میں نوسینشن، اہمی اسارٹ ہوجاتی ہے گاڑی۔" یہ کہتے ہوئے نہیب صاحب مسلسل اسارے کرنے کی کوشش كرر ب تھ\_الجن سے كور الحن سے كور در در الحن الذا آتى اوراس کے بعد یکی ند بوتا اونٹ اُٹھایا اکنا اور حسب روایت بیٹری ے رمینلز کو و بایا گیا گر کوئی شبت نتید برا مدند ہوا۔

" لكتا ہے بيٹرى ڈاؤن ہو گئى، ليكن كوئى فكر اوالى بات نيس۔ دھكا لگا كر اسارت ہو جائے گا۔ چنانچة دونوں بيوں احس اور وقاص کی مدد سے گاڑی کو دھ لگا کر میراج سے نکالاً گیا اور پھر کلی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ بے چارے احس اور وقائل کی ساری تیاری وحری کی وحری رو گئے۔ وہ سینے میں شرابور محلن سے بلكان موئ جارب سے تر وہاں سے دورحم ول انسانوں كا كزر ہوا۔ أنبول نے دھكا لكانے ميں معاونت كى اور خدا خداكر سے گاڑی کافی جنن کے بعد اسارٹ ہوگئی۔

مجیب کے انداز میں فخر نمایاں تھا، جب اُس نے این بول ہے کہا: " دیکھا میں نے کہا تھا ناس کے فکر نہ کرو، گاڑی اسٹارٹ ہو مائے گی۔ تُم خواہ مخواہ ہر بات کی مینش لینے لگ جاتی ہو۔" مجب آخر ایک باشعور انسان تھا۔ بھی بھی اپنی لایروائی، ٹال مٹول اور خبر ہے، مچرسہی، نومینشن والی عادت کے باعث ہو جانے

أوبر سے گزرتے ہوئے جیب کی گاڑی کو بمع اہل و عیال چند جھنگے لگے اور بھر وہ آگے بردھنے سے انکاری ہوگئی۔

رات کی تاریخی کے باعث ریلوے لائن کے دونوں جانب دُور دُور تک اندھرا تھا..... اور پھر وہی دائیں جانب دُور دُور تک اندھرا تھا..... اور پھر وہی دائیں جانب دکھائی دینے والا اندھرا ہلکی ہلکی روشنی سے منور ہونے لگا۔

روقاص چلایا۔ '' ابوٹر بین آ رہی ہے۔''
اب یہ دہ موقع نہ تھا کہ مجیب میاں اطمینان کے
ساتھ کہدو ہے ،'' خیر ہے .....نوٹینشن۔''
اب تو نوٹینشن، خیر ہے، بھرسہی ..... مسئلہ ہی
گوئی نہیں، جیسے جملے نہ جانے کہاں گھو گئے ہتھے۔

اُن کے حلق میں ہی انگ کے تھے۔ وہ تو سکتے کے عالم میں تھے۔
اگلی والی ٹریفک کب کی پھاٹک پارکر چکی تھی جب کہ پچھلی جانب
آنے والی چند کاروں کے ڈرائیوروں نے اِسی میں عافیت جانی کہ
پیپائی اختیار کرلیس۔ اب سڑکول برلکھا ہوا وہ جملہ اُن سب کے لئے
سنہری اصول بن گیا کہ'' ویر سے پہنچا بھی نہ جہنچ ہے بہتر ہے۔''
تاریکی کو چیرتی ہوئی ریل گاڑی کی چیز روشی جوں جول آگے
بردہ رہی تھی، اِس خاندان کے چراغوں کی روشی مرہم لیوتی محسول
ہورہی تھی۔ مجیب مسلسل چائی گھمائے چلے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خشک ہونٹوں پر بار بار زبان بھی پیر سے تھے۔ گلے کا بھی سے بین حال تھی سے بین خال تھی سے بین بار بار زبان ہونٹوں پر بار بار زبان ہی بین جان بین خان ہونٹوں پر بار بار زبان ہی بین خان ہونٹوں پر بار بار زبان ہی بین خان ہونٹوں پر بار بار زبان ہیں ہونٹوں پر بار بار زبان ہی بین ہونٹوں پر بار بار زبان ہی ہونٹوں پر بار بار زبان ہی ہونٹوں پر بار بار زبان ہی ہونٹوں پر بار بار زبان ہیں ہونٹوں پر بار بار زبان ہیں ہونٹوں ہونٹوں پر بار بار زبان ہیں ہونٹوں پر بار زبان ہونٹوں ہو

ای دوران بھا تک والا دوڑ کر دوسری جانب کا دردازہ بند کرنے والا بھا گر اِس صورت میں اِن کی گاڑی دونوں جانب سے بھنس جاتی۔ٹرین چند سیکنڈ کے فاصلے برتھی اور سلسل ہاران دے رائی تھی۔

جند سیکنڈ کے فاصلے برتھی اور سلسل ہاران دے رائی تھی۔

احسن بولا: ''ابو گاڑی نیوٹرل کریں ہم دھکا لگاتے ہیں۔''
تب وتاص اور احسن نے بھر بور زور لگا ڈالا مگر گاڈی کے پہیے

بیر بیل پر اِس طرح سینے ہوئے سنے کہ نکل نہیں یا رہے تھے۔ ابو

Miles and the second of the se

جھی اگل دروازہ کھول کر دھکا لگانے لگے۔

اُی کے بھائک والا گیٹ کے بجائے گاڑی کی جانب لیکا اور دو تین اور نوجوان بھی این موٹر سائیکلیں جھوڑ کر دھکا لگانے کو بہتے۔ ریل گاڑی بالکل سر پر بھنے چی تھی۔ بجیب صاحب کی اہلیہ آ تھیں بھاڑے سکتے کے عالم میں اپنی طرف بردھتی ہوئی ٹرین کو دیکھ رہی تھیں۔ خوف کے مارے آنے والے بیننے نے اُن کا حلیہ لگاڈ کر رکھ دیا تھا۔

سب کی کوشش سے گاڑی ٹرین کے پہنچنے سے چند کیے پہلے دوسری جانب کی گوشش سے گاڑی ٹرین کے پہنچنے سے چند کیے پہلے دوسری جانب کے بورے خاندان کو یوں لگا کہ گویا اُنہیں نئی زندگی مِل گئی ہو۔

یمی وہ لمحہ تھا جب مجیب نے ایک ئی زندگی گزارنے کا عہد اپنے ول میں کیا۔ جند کھوں کے لئے کوئی کچھ نہ بولا۔ سب برسکتہ طاری تھا۔

مالگرہ بر بھی پہنچ ہی گئے ۔۔۔۔۔ اور وقت پر پہنچ گئے گر مجیب اس سالگرہ بر بھی پہنچ ہی گئے سے اس مالگرہ بر بھی پہنچ ہی گئے سے دل کی جیز اس سالگرہ بر کوئے میں خاموش ہی رہا، تاہم اُس کے دل کی جیز دھڑ کن مسلسل گریہ و زاری کرتے ہوئے خدا تعالی کے حضور معانی نائلی اور شکر گزاری چین کرتی رہی۔

آئ اُس کی ستی اور خیر ہے، نو مینش کی عادت سارے کے سارے کے سارے فاندان کا شیرازہ بھیر علی تھی۔ ایک ایبا بڑا نقصان ہوسکنا تھا جو نا قابل تلافی تھا مگر خدا تعالٰی نے ایک تلخ اور خطرناک تجربے اے اُسے زندگی کا سبق سکھا دیا تھا جسے وہ آخری سانس تک بھا نہیں سکتا تھا۔

-2015 x 10



رزع کی بیکی کو ذرا غور سے س دم مستی کا خلاصہ اس آہ مین ہے (زائش خورشید، ایب آیاد)

مجھی اے حقیقت منتظر! نظر آ لبابی عاد میں کہ ہزاروں سجدے ترب رہے ہیں مری جبین بناز میں

(كشف طاير، لا بور) بال باب می نعمت کوئی دُنیا میں نہیں ہے حاصل ہو سے تعمت تو جہال خلا برس بے : (الينا قيصر، راول يندُى)

بوں سے بھے کو اُمیدی ، خدا سے نومیدی مجھے بتا تو سبی اور کافری کیا ہے . (انعم خالد، کراچی)

الم ميں حوروں كا كوئى جائے والا اى تهيں چلوی طور تو اموجود ہے ، موی ہی جیس

(حینه زاید، راول ینڈی)

اب کے اس دل میں نہ جاگے کی اُمید وفا المجمعي آينے بھي توٹ کر جڑے ہيں جھلا

(ثروت ليقوّب، لا مور)

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بے چارے دو رکعت کے امام

(محمد احمد خال غوري، مهادل يور)

بروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس

الله کو . پامردی مومن اید مجروسا ابلیس کو بورب کی مشینوں کا سہارا

(تماضرساجد، صادق آباد)

تمنا درد ول کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی مہیں ملتا سے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں (مقدى چوبدرى، راول يندى)

آزاد مجھ کو کر دے، او قید کرنے والے! میں بے زبال ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے (مائرُه حنیف، بہاول یور)

نہ جانے "کوئ اہمارے کیے دعا کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اُجھال دیتا ہے (لائبة قريشي، راول يندي)

اے ساکنان شہر! تازہ ہوا کے شوق میں اسے نہ در بناؤ کے دیوار گر بڑے (شكيل الرحمٰن أشيخو يوره)

باطل سے دینے والے اے آسال جیس ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحال مارا

بھلا مجولا رہے یا رب چن میری اُمیدوں کا جگر کا خون دے دے کر بے بوٹے میں نے یالے ہیں (مارىيى عيدالناصر، كلوركوث)

قوت عشق ہے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اُجالا کر دے (ملائكه داني، جملك صدر)

ک محم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں نہ جہال چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ( حرا ظفر، گوجرانواله)

> یمی درس دیا ہے ہمیں ہر شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ کے تو ڈوب جاد کے



Section.

شائع ند کیا تو میری ماما مجھے یہ رسالہ پڑھے نہیں دیں گی میں اسبے بیارے رسالے سے جدائیس ہونا جا ہتا۔ (سید تحد عثمان نیس، کوجرانوالہ)
ہوا اب آپ خوش ہیں ۔۔۔۔! خط لکھنے کا شکریہ۔

الديرُ صاحب! مين آب كا بدرساله كانى سالون سے بڑھ راى ہوں۔ ہر مرتبہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی دو مرتبہ خط لکھے چکی ہوں مگر شائع نہیں ہوا۔ 6 ستبر میری سالگرہ کا دن ہے اور ای دن جنگ بھی ہوئی تھی۔ آپ کا رسالہ ہمار ہے گھر میں بہت ببند كيا جاتا ہے۔ سب اسے بہت شوق سے بياھے ہيں۔ ان دفعہ سرورق بهت زبردست تقار نجت "در نبي ير" بهت پندآئي- اس دفعه کہانیاں خودداری تعلیم سب سے کے لیے ہے، آزاد جھ کو کر دے، كا يو بس يوقيف على برنت يبت أزبر دست تبي اور و كور كاندى مَتَا عِرِهِ" تَوْ يِرْاهِ أَكْرِ بِهِتِ النَّيْ آئي - معجد وزير خان يرفه كرتو وبال كي میر ہوگئی اور باتی اسب تحریر می بھی بہت اچھی تھیں۔ زندہ لاش بہت زبردست ملسلہ اے۔ عاورہ کبانی سے بہت سے مفہوم سمجھ آتے ہیں کے اور ارسالہ بہت معلوماتی ہوتا ہے۔ میں کھے اور چیزیں جھی بھیج رُنای ہول اُ اُمبید ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گی۔آپ کے رسائلے کی اکثر صبحات رامین نہیں مواتے۔ میری بیاتی می خواہش ے کہ بورا رسالہ رنگین شائع کیا کریں۔ میں "آپ میں لھے" میں كسے خصہ المسلق ہون ؟ اللہ تعالی العلیم و تربیت كو دن دكى اور راب چانی رق عطا فرال عراق (آمین) (فدیکی تیم الا اور)

المدینر صلحبا المیدر کرتی این کرانی کی خریت کے موں گی۔ براہ مہر بانی مرائی مرائی کی خط کو ردی کی ٹوکر کی کی نذر نہ کیجے گا کیول کہ میں نے بہلی مرخبہ خط کو ردی کی ٹوکر کی کی نذر نہ کیجے گا کیول کہ میں نے بہلی مرخبہ خط کو دول جاہ رہا تھا! کی میں اسے میں اسے میں اسے میں کے اس ماہ کا شارہ بہت اچھا تھا۔

میں نے کماری کہانیال بروصیں، بہت اچھی تھیں گران میں سے میں نے کماری کہانیال بروصیں، بہت اچھی تھیں گران میں سے کھی کھاند کروپ، سمندر کے رائی، نیند کے مارے اور آزاد بھی کو کر دے اوقید کرنے والے بہت ہی اچھی تھیں۔ میں نے ایک کہانی بھی دے ایک کہانی بھی بروسی کے اللہ تعالی تعلیم و تربیت کو دن دگی اور رات براہ کرم خرور شائع کر سے گا۔ اللہ تعالی تعلیم و تربیت کو دن دگی اور رات جی کی برکت '' بھی میں میں میں در آئیں )



### معارية المعالم المالية المالية

میرانیم جماعت کا متیجہ آیا ہے اور میں آپ کی دعاؤل کی وجہ ہے اس ہوگئ ہوں۔ میرانیم جماعت کا متیجہ آیا ہے اور میں آپ کی دعاؤل کی وجہ ہے اس ہوگئ ہوں۔ میرقو میں نے آپ کو اچھی خبر سنائی ہے آپ کو خطائی ہوں ہوں ہوں ہے ایک شکا میں ہوں ہے ایک شکا میں ایک شکا میں ایک شکا میں آپ نے میرا خط اب تک شائع نہیں آپا۔ اُمید ہے اُس بار آپ میرا خط ضرور شائع کریں گے۔ (شکریہ)

میرانام بلال جسین جنٹ ہے اور میں گڑھا موڈ میں رہتا ہوں ۔ میں تین سال ہے تعلیم و تربیت بڑھ رہا ہوں ۔ میہ بہت ہی اجھا ابتالیہ ہے ناول ' زندہ لاش' نے تو میرا بڑا دوبالا کر ویا۔ میں اب میدرسالہ بہت شوق سے بیٹر متا ہموں ۔ بہت شوق سے بیٹر عتا ہموں کیکن خط کھنے کی ہمت بہلی بار گرار آ ہوں ۔ میرے خط سے کیے جگہ بند بیکن تو میرا نام ضرور شاکیج ہیں جا

(بال منين جن، كرها مور)

ا نیر ایڈیٹر صاحبہ! أمید ت بخیروعافیت ہوں گی۔ ستمبر کا شارہ بانبعت اگست زیادہ اچھا تھا۔ ''فرض' کے عنوان کے کہانی بھیجی تھی مگر شائع نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ کہانی بعنوان ''کا لے شخصے' بھیجی رہا ہوں۔ ضرور آگاہ کریں کہ قابلِ اشاعت ہے یا نہیں؟

امید نے آپ سب خبریت سے ہوں گے۔ سب قارین کا اور تعلیم و تربیت کی بوری نیم کو دلی یوم دفاع مبارک ہو۔ اس مراتبہ بجی شارہ بہترین تھا۔ تمام کہانیاں بہترین تعیس۔ خاص کر خوادراری سندر کے رای ، سجد وزیر خان اور نیند کے مارے تو لاجواب کہائیاں تھیں۔ ہوں کر ایک تھے۔ کھر کھاند کہائیاں تھیں۔ ہوں کر ایک تھے۔ کھر کھاند

FEARING CONTRACTOR



سالگرہ آتی ہے۔ اس مہینے کے شارے کا سرورق و کمیے کر شہیدان جنگ (ستبر1965ء) کی یاد تازہ ہو گئی۔ کہانیوں میں بیجو باورہ بہترین ہمی۔ ''زندہ لاش'' اجبھا ناول ہے۔ خداتعلیم و تربیت کو دن دگئی رات جبگئی ترتی عطا فرمائے۔ (آمین) (سعد ملی، لاہور) ہی آپ کو سالگرہ مبارک ہو!

یاری ایڈیٹر صاحبا کیا حال ہے؟ ہم کی سُال سے سے بیارالعلیم و تربیت پڑھ رہے ہیں اور ہم ہر ماہ خط لکھتے ہیں لیکن آپ ہمارا خط شائع ہیں کرتے اور ہر دفعہ ردی کی ٹوکری کی ٹوٹر کر دیتے ہیں۔ مہرائی شائع ہیں کرکے اس دفعہ ہمارا دل مت توڑھے۔ پلیزا ہمارا خط ضرور شائع کر ویں اور ہاں اس دفعہ ہمارا دل مت توڑھے۔ پلیزا ہمارا خط ضرور شائع کر آزاد ہی کوکر دیے، اوقید کرنے والے بیسب سبق آ موز کہانیاں تھیں۔ بیل کا انسانیکو بیڈیا ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی بہت اچھا تھا اور آسے مسکراہے پڑھ کر ہنس ہنس کر بڑا حال ہو گیا مہرائی کر کے اس دفعہ ہمارا خط ضرور شائع کرنا۔ اللہ آپ کو دن دگی رائت چگئی ترقی عطا دفعہ ہمارا خط ضرور شائع کرنا۔ اللہ آپ کو دن دگی رائت چگئی ترقی عطا دفعہ ہمارا خط ضرور شائع کرنا۔ اللہ آپ کو دن دگی رائت چگئی ترقی عطا کرے۔ (آبین)

میری طرف سے آپ سب کوعید انفتی مبارک ہو۔اس ماہ کا رسالہ سپرہٹ تفا کیوں کہ سرورق پر پاک وطن کے سجیلے نوجوانوں کی تصویریں شخص ۔ پاک فضائیہ کے جیٹ طیار ہے، ٹینک اور سلح نوجوان ایسے لگ رہے جھے وہیں وہوں ۔ ٹائٹل بہت خوب صورت مقا۔ حمد ولعت پڑھ کر دل کوسکان ملا۔ کہانی خودداری بھی سبق آموز تھی ۔ شمیں ہر حال میں اللہ کا شکر اوا کرنا چا ہے۔ (محد انزف، میانوالی)

ان ساتھوں کے خطوط بھی بہت منہت اور اچھے سے، تاہم جگدگی کی کے باعث ان کے نام شائع کیے جا رہے ہیں:
حافظ شاء عروج، فیصل آباد۔ نفر قاسم، لاہور۔ حافظ عذرہ سعید پکی،
حافظ شاء عروج، فیصل آباد۔ نفر قاسم، لاہور۔ حافظ عذرہ سعید پکی،
راجہ جنگ۔ مباشوکت، گوجرانوالہ۔ بائرہ اشرف جوکالیا، محمہ سجادِ برگی۔ شاہ زیب حسن، پشاور۔ شائعہ مریم، ڈیرہ اساعیل خان۔
برگی۔ شاہ زیب حسن، پشاور۔ شائعہ مریم، ڈیرہ اساعیل خان۔
ایوب، کراچی۔ عثمان جادید، واہ کیند۔ وجیہہ شفقت، اکوڑہ خنک۔
قاری محمد ندیم عطاری، اوکاڑہ۔ ملیحہ شہباز، محمد حمزہ مقعود، طیب مقعود، فیصل آباد۔ امیرہ شاہد، عیرہ شاہد، عیدہ نامہ، مانان۔ کشف جاوید، فیصل آباد۔ شن دون، فیصل آباد۔ شن فاطمہ، مانان۔ کشف جاوید، فیصل آباد۔ شن دون، فیصل آباد۔ شن فاطمہ، مانان۔ کشف جاوید، فیصل آباد۔ شن دون، فیصل آباد۔ شن ناطمہ، مانان۔ کشف جاوید، فیصل آباد۔ شن دون، فیصل آباد۔

میں تین سال سے تعلیم و تربیت پڑھ رہی ہوں۔ ہر مینے کی پہلی تاریخ کو جب میں اسکول سے گھر آتی ہوں تو اپنے بیڈ پر تعلیم و تربیت پاکر میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ ہس پھر جھے یونی فارم، کھانا، بیک سنجالنا کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا اور میں صرف تعلیم و تربیت پڑھنے میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ این میری شمل، قعلیم و تربیت پڑھنے میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ این میری شمل، فااکھ کارنر اور لطیفے بہت پیند آئے۔ میرا یہ دوسرا خط ضرور شائع فان)

محترم ایدیر صاحب ایس اس رسالے کا بہت شوقین ہوں بلکہ
یوں کہ لیں کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر سلسلہ ایک
سے بڑھ کر ایک ہے اور بید رسالہ بہت دکش ہے۔ بین آپ سے
ایک بات یو چھنا جا ہتا ہوں کہ سلسلہ '' آپ بھی لکھیے'' میں اُفلاقی
سبق والی کہنی کا ہونا ضروری ہے یا کسی اور قتم کی بھی ہوسکتی ہے؟
مبربانی فرما کر جواب ضروری ہے یا کسی اور قتم کی بھی ہوسکتی ہے؟
مبربانی فرما کر جواب ضرور دیجے گا کیوں کہ میں نے اس
رسالے کے لیے ایک تحریر کھی ہوئی ہے۔ آپ شکے جواب سے
رسالے کے لیے ایک تحریر کھی ہوئی ہے۔ آپ شکے جواب سے
رسالے کے ایم ایک تحریر کھی ہوئی ہے۔ آپ شکے جواب سے
رسالے کو ایم ایک تحریر کھی ہوئی ہوئی۔

الم آب برطرح كى كباني لك كت بين مبرور سيخ

بی جناب تو بین ہوں ہا ٹانید ارشد، این یاہ کا تعلیم و تربیت بہت اچھا ہے۔ بیارے اللہ کے بیارے نام تو ہر دفعہ ہی ہت ہوتے ہیں ادر بانی پاکستان تو مجھے بہت ہی پہند آئی تھی کیوں کہ قاکداعظم میرے فیورٹ ہیرو ہیں۔ بین قاکداعظم سے بے انہتا بیار کرتی ہوں۔ بلیز ہر دفعہ قاکداعظم کے بارے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور شائع کیا کری اور اللہ تعالی ہمیش آپ کوخوش و خرم رسکھ۔ (آبین) شائع کیا کری اور اللہ تعالی ہمیش آپ کوخوش و خرم رسکھ۔ (آبین)

متمر کا مہین بھے بہت اچھا لگتا ہے کیوں کہ اس مہنے میری

2015 ville



الله تعالى كا كات كا خالق و مالك ٢ الله تعالى في ونيايس جانور اور انسان بھی بنائے۔ دُنیا کے بیہ جانور ہر وقت اپنے اردگرو کے درختوں، بیمولوں اور جا مدستاروں کو دیکھ کر ان کی تعریف کرتے۔ جب اس طرح میمی عرصه بیت گیا تو وه اس کا مجے۔ اب انہوں نے خود یر تبحه دین شروع کی اور ایک و دسرے کی مدح سرائی کرنے نگے۔

ہر جانور کی خواہش تھی کہ اس کی تعریف کی جائے اور ای خوانش کو بیرا کرنے کے لیے وہ دن کا زیادہ حصہ اپنی آرائش و زیائش میں گزارنے لگے اور پھر جلد ای جانوروں کے ورمیان مقالمد منعقد ہونے لگا۔ کن دفعہ انعام صنے کے حصے آیا تو کئ دفعہ شاہین مقابلہ حسن جیت گیا۔ باتی جانور بھی انعام جیتنے کے لیے منت کرتے رہے لیکن ایک ایا جانور ان مقابلوں میں أجركر سامنے آیا جس نے ہرسال انعام جیتنا شروع کر دیا اور وہ جانور تھا ایک ماوه برفانی ریچه جو که بالکل سفیدتمی - برف جیسی سفیدتو نهیس لین دوسرے جانوروں سے کہیں زیادہ سفید۔ ہر کوئی اس کی تعریف من جا تھالین اندر ہی اندر اس سے صد کرتا تھا۔سب اسے کہتے كداے برفانی ريكھ! تم ائي سفيداور ملائم كھال كى وجہ سے ہم سب سے زیادہ خوب صورت ہو۔ مہتعریفین سن س کر برفانی ریجھ کا دماغ

خراب ہونے لگا۔ وہ بہت ای مغرور ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی کھال کو دھوتی اور چیکاتی رہتی تا کہ اس کی کھال مزید سفیدنظر آئے۔ اب وہ ہر سال خوب صورتی کا انعام جیتنے لکی۔ ان سالوں میں صرف ایک بار اپیا موقع آیا جب تھی اور جانور نے میہ انعام جیت لیا، کیوں کہ اس سال بہت بارش ہوئی اور مادہ برفانی ريكه خود ے كہتى: "جھے باہر نہيں جانا جاہے كيوں كہ بارش كى وجه سے ہر جگہ کیجر ہے اور دوسرے جانور کیجر سے است بت مقابلے میں آئیں کے اور میری کھال چھینوں سے گندی کر دیں سے۔" البذا اس سال مقابله شايدكوئي بطخايا ميندك جيت كيا تها\_

ہر وفت اس کے ارد گردنو جوان جانوروں کا ایک جھمکا لگا رہتا جو اس کی تعریفیں کرتا رہتا۔ اس کی تعریف کرنے والوں میں زیادہ پیش پیش سندری شیر تھے جواس کی کھار کے آگے بیٹھے رہے۔ وہ جب بھی کھھارے سامنے آتے تو شور میا کر اس کی تعریف کرتے۔ مادہ برفانی ریچھ کو دُنیا کی ہر چیز سے زیادہ این سفید کھال سے بیار تھا۔ اب اگر ذرا ی مجی مٹی اُڑ کر اس کی کھال پر بردتی تو وہ غصے ے یاگل ہو جاتی۔ کئی دفعہ تو اس کے آنسونکل آتے اور وہ سب کو مجتی "دمیں کیسے أميد كرسكتی موں كهاس ملك میں منیں خوب صورت

ONLINE LIBRARY

FOR PAKUSTAN

سب جانور تو اس کی تعریفیں سن کر اس سے حسد کرتے ہی تھے لیکن ایک پرندہ ایا بھی تھا، جو حسد میں سب سے آگے تھا اور وہ تھا بسنهري عقاب! وه بهت بي زياده خوب صورت برنده تها ليكن وه سفیر نہیں تھا۔ بار بار مقابلہ حسن میں وہ مادہ برفانی ریچھ کے بعد دوتری پوزیش پر آتا اور کی دفعہ غصے میں بربرداتا: "کاش برفانی ريچه يبان نه بوتي تو مر دفعه من فارج بوتا- " ده مر وقت تربيري سوچنا کہ کس طرح مادہ برفانی ریچے سے چھنگارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی گئے۔ سہری عقاب ایک پردلی پرندہ تھا جو ہر وقت فرمیں رہتا تھا۔ وہ دُنیا کے ہر ملك كو كلوم يحركر و مكي حكا تها إورجي جانوراس بات كو جانع تحمه ایک دفعہ وہ بادہ برفانی ریچھ، کے یاس آیا اور اسے کہنے لگا: "میں آیک ایسے ملک کو جانتا ہوں جوتم سے بھی صاف شفاف اور سفید ہے۔ ہاں! مجھے یا ہے کہ تم بہت سفید ہو گر وہ ملک تم سے زیادہ سفید ہے۔ اس کی چنانیں اس طرح جمکتی میں جیسے آئینے اور زمین یر سفید برف ای طرح جی ہوئی ہے جسے دودھ سے بی آئس كريم - وبال منى كا نام و نشال نبيس ميدند اي كردوغبار ہے۔تم

ر وعتى بول - يبال كى منى كى وجد عديم في مجهد بهي مكمل صاف و شفاف نبیں دیکھا۔تم نے مجھے جتنا دیکھا ہے میں اس سے کہیں زیادہ سفیر موں۔ جھے احساس مور ہائے کہ مجھے کسی ایسے ملک طلے جانا عاہے جہاں مئی نام کی کوئی شے نہ ہو۔ تم ہی بتاؤ، میرے لیے كون ساملك مناسب رہے گا؟" وہ اى طرح كى باتيں اكثر كرتى رہتی کیوں کہ اس کے جواب میں سمندری شیراسے اکثر کہتے: وونہیں بنيس، مبرباني فرما كرجميس حيور كرمت جانا۔ بهم تمهيس و يكنا جاتے ہیں۔اس کے بدلے میں تم جیسا کہوگی ہم وسیا ہی کریں گے۔" ہے باتيس س كر ماده ريك خوش مو جاتى كيول كداس طرح كى لجھے وار باتیں سننا اس کی کمروری بن چکی تھی۔ سارا دن سمندری شراہے الحورة ربح اور متار موت ربح اور شام كو جب كر جات بو اس کی نقل مرتے ہوئے خود کو مادہ ریجے کی طرح بنانے کی کوشش كرتے كيكن كوئى فائدہ نه ہوتا كيول كه سب جانوروں بے ارتگ مختلف عصے کوئی کالا تھا تو کوئی بعورا، کوئی چلی ادرک کے رنگ کا تھا تو مسى كے حسم ير د جے تھے كين ان ميں سے كوئى بھى سفيرنبين تھا۔ اس کیے جلد بی ان میں سے بہتوں نے خود کوخوب صورت بنانے

کی کوشش ترک کر دی لیکن ماده

برفانی ریجه کو دیکھنے کی عادت نہ بدل

سکے۔ یجھ تو آتی دفعہ کیک کا سامان

ساتھ لے آتے۔ وہ درختوں کے

ینچ دوسرے مجمعے کے ساتھ بینے

جاتے۔ مادہ دریائی بھینسا اینے بچوں

کو کہتی '' ذرا اس کی طرف دیکھوہ

خوب صورت بنا ہو کر اس کی طرح

فرب صورت بنا ہے۔'' لیکن اب یہ

باتیں بھی مادہ برفائی ریجھ کوخوش نہیں

باتیں بھی مادہ برفائی ریجھ کوخوش نہیں

کرتی تھیں۔ وہ شینڈا سانس لے کر

ہمی ان سے کیسے بیچھا چھڑوا سکی

میں مان خان



2015

سنبری عقاب أرتا ہوا والی ووسرے جانوروں کے پاس کیا اور اسیں بتایا کہ مادہ برفانی ریچھ ہمیشہ کے لیے بہاں سے جلی گئ ہے۔ وہ سب بہت خوش سے اور فورا خود کو مزید خوب صورت بنانے میں جت گئے۔ ہر کسی کے ول کا خیال اس کے لبول پر تھا۔ "اب ماده برفانی ریجه مبین رای موسکتا ہے اس دفعہ کا انعام میں ى جيت لول - " سنبراي عقاب محى خود كبدر با تعا " القينا! ميل اى عانوروں میں سے سب سے خوب صورت موں۔" سبھی جانور ب جول مے تھے کہ خدا نے سب کو کھے نہ کھے خوب صورتی دی ہے۔ للبذا اكل مقابله كون جيتا؟ أيك بجورا جوباء جو تفا تو محورا ليكن أس کے بہت خوب صورت گلالی یادُل عقے۔ ایک ایک کا

القير حصرات عادشه صديقة

یردہ کا بہت خیال رکھی جمیں، آب جاب کے بعد تو سے تا کبدی فرض ہو گیا تھا۔ جن ہونہار طالب علموں کا اسے بہاں بے روک توک آ جانا اور رکھنا جا ہتی تھیں، آتخضرت کی ایک خاص حدیث کے مطابق این کسی بہن یا بھا بھی سے ان کو دودھ یاوا دیتی تھیں اور اس طرح ان کی رضاعی خالد یا بانی بن جاتی تعین اوران سے بردہ مبیں ہوتا ورند ہمیشہ طالب علموں کے اور ان کے ورمیان بردہ بڑا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ج کے موقع پر چند بیبوں نے عرض کی کہ ''اے ام المونين الحليم، حمر اسود كو اوسه اس ليس، فرمايا: تم جاسكتي مور مي مرودل کے ہجوم میں مبین جا سکتی۔ " مبھی دن کوطواف کا موقع بیش آتا تو خاند كعبد مردول ے خالى كرا ليا جاتا تھا۔ ايك روايت ے معلوم ہوتا ہے کہ طواف کی حالت میں جس چرہ پر نقاب بڑی رہتی تھی۔ ایک غلام کو مکاتب کیا تھا اس ہے کہا کہ جب تہارا زرفدہ اتنا ادا ہوجائے میں تو تمہارے سامنے ہیں آسکتی۔اسحاق تابعی نابینا عقم، وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ نے ان سے بردہ كيا- وہ بولے كہ جھ سے كيا يرده، ميں تو آپ كود كھانبيں - فرمايا، تم مجھے سیس و عصف میں تو تم کو دیکھتی ہوں۔ مردول سے شریعت میں يرده مبيس، ليكن ان كا كمال احتياط ديكھتے كه وه اسے حجره ميس حضرت عرا کے وہن ہونے کے بعد بے بردہ سیس جانی تھیں۔

حضرت عائش نے ستر درمضان المبارک 57 ہجری میں وفات یائی۔ جنت البقیع میں دن ہوئیں۔ ان کی دفات پر حضرت عمر سے بوجیعا گیا۔ 'مسیدہ عالمتہ کی موت کاغم کس کس نے کیا۔' تو جواب ٔ دیا۔''جس جس کی وہ ہاں تھیں، ای کوان کاعم تھا لیعنی تمام مسلمان۔''

ONLINE LIBRARY

FOR PAKUSTAN

اس ملک میں جا کر زیادہ بیاری اور سفید ہو جاؤ کی اور کیوں کہ وہاں کوئی سیس رہتا، اس کیے ظاہر ہے کہتم فورا وہاں کی ملکہ بن جاؤ جِنَا كَرَ بَهِ فَي الله واوا مد ملك تو لكنا ہے جیسے ميرے ليے اي بنا ے۔ بہاں مجمع نہیں ہے۔ گرد وغبار نہیں ہے اور تم کہر ہے ہو کہ وال چنائیس آسمنے کی طرح چیکتی میں۔ "سنہری عقاب نے بات کو ابر بزها دیا اور کہنے لگا: '' چٹانیں آئینے کی طرح نہیں بلکہ یوں سجھو میرے کی طرح چمکتی ہیں اور بارش اس طرح بری ہے جیسے روئی میں اس گھوڑتے مجمع کو حصور کر اور اس مٹی اور گرد وغبارے دُور سب جاؤں گیا۔' اس نے دوسرے جانوروں کو بتایا کہ وہ بیا ملک چیور کر جا رہی ہے۔ بہال میں بہت گندی ہو جاتی ہوں۔ پھر سنبرن عقاب نے ایک وسیل مجھلی کو کرائے پر لیا تا کہ مسافر کو اس ے ملک جیمور دے۔ وہ وسل مجھی کے سریر خود بیٹھ گیا تا کہاہے راستہ رکھا سکے۔ مادہ برفانی ریجے اس کے شانے یہ بیٹے گئی اور سمندری شیر اس کی ہزار منت کر کے مجھل کی ذم پر سوار ہو گئے۔ میجے دنوں کے سفر کے بعد وہ بحرمجمد شالی پہنچ گئے جمال برطرف برف بی برف محی \_ وبال جانورول کا جوم نبیس تھا اور جس طرح سمندری عقاب نے جایا تھا، گرو بالکل مبیں تھی۔ ہر چر خوب عورت، صاف اور سفید تھی۔ مادہ برفانی ریجے نے دیکھا کہ داقعی چٹانیں سورج کی کرنوں سے ہیرے کی انی کی طرح چک رای ہیں۔ وہ وسل مجھلی ہے فورا اُٹری اور بھاگ کر قری کلیشیئر پر جلی مین تاکہ سفر کے دوران اپنی کھوئی ہوئی خوب صورتی بحال کر سے۔اس کے بعد آج تک وہ بھی ایک گلیشیر پر بیٹی ہوتی ہے تو بھی دوسرے یر۔ اس کے ساتھ سمندری شیر بیٹے ہوئے ہیں۔ اس کی کمال ملے سے زیادہ سفید ہوگئ ہے اور جول جول وہ سفید تر بوئی ہے سمندری شیراس کی زیادہ تغریفیں کررہے ہیں۔ وہ بھی جب خود کو مزید خوب صورت ہوتے ویکھتی تو کہتی ہے "دیس دوبارہ مجمی اس گرد آلود ملک میں واپس مبیں جاؤں گی۔' اس کے آج مك ود و ميں ہے اور اس كى تعريف كرنے والے مندرى شير جھى۔ مے تیا سفر برفانی ریکھ کا، برف کی واد بول میں جانے کا سفر۔ اوجر

Neg ion



ے نظے ہوتے ہیں جن کی مدد ہے وہ الہے اردگرد کے ماحول کومسوں کرتی ہے۔
ای لیے جب آپ اے بجڑ نے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اُڑ جاتی ہے۔ تلی کی آگھیں سر پر ہوتی ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے۔ تلی کی شاخت بھی کر است سے کہ یہ رنگوں کی شاخت بھی کر سکتی ہے۔ تلی کی خوراک بھولوں کا رس کے سر کے خولے جھے ہیں ایک سے اس کے سر کے خولوں کا رس کے سر کے خولوں کے خولوں کے در ایس کے بعد ہیں ایک سے رس خوتی ہے اور اس کے بعد ہیں ایک لیٹ ہوراک خولوں کا بیت صرف تعلوں لیک بعد ہیں ایک کے در ایس کے بعد ہیں ایک کے بعد ہیں ایک سے رس خوتی ہے اور اس کے بعد ہیں ایک کے بعد ہیں کے بعد ہیں ایک کے بعد ہیں کی کی کو کی کے بعد ہیں کے بیں کے بعد ہیں کے بع

رنگ برنگی، پیاری پیاری، نازک تنلیاں آپ سب کو اتھی لگی ہیں۔ ول چاہتا ہے کہ انہیں پکڑ لیا جائے مگر جب انہیں پکڑنے جاتے ہیں تو اور بھی بھلی معلوم جاتے ہیں تو یہ اُڑ جاتی ہیں۔ اُڑتی تنلیاں تو اور بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔

آیے! ہم آپ کی ملاقات تعلیوں سے کروائیں۔ تعلی کیڑوں کی خوب صورت ترین قتم ہے۔ دُیا بھر میں تقریباً وی لاکھ قتم کے کیڑے ہیں جن میں تعلیوں کے خاندان سے تعلق کیڑے والے کیڑوں کی فقمیں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہیں۔ ان میں تعلیوں کی فقمیں پندرہ ہزار سے بھی زیادہ ہیں۔

پاکتان اور بھالی میں تعلیاں بھڑت پائی جاتی ہیں۔اس کی جدرہ ہے کہ بہل کی آب وہوا تعلیوں کے لیے بے مدموزوں ہے۔

تعلیاں بہترین ہواباز ہوتی ہیں اور اپنی نازک پکھڑیوں کو اُڑ نے کے لیے بردی خوبی ہے استعال کرتی ہیں۔ تعلیاں عام طور پرصرف دن میں اُڑتی ہیں، رات میں اندھیرے اور سردی کی وجہ انہیں این پروں کو ترکت دینے میں مشکل ہوتی ہے۔

اگر آپ بھی غور ہے تعلی کو دیکھیں تو اس کے جم کے مختلف جھے آئر آپ بھی غور ہے تعلی کو دیکھیں تو اس کے جم کے مختلف جھے تاپ کونظر آئیں گے۔ سب ہے اور تعلی کا سر ہوتا ہے۔ اس کے بعد طق اور پھر بیٹ جو وی چھوٹے چھوٹے حصوں سے بنا ہوتا ہے۔ سہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ تعلی کا اصل حسن اس کے بُروں میں سب آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ تعلی کا اصل حسن اس کے بُروں میں ہے جو اس کے بیٹ سے جڑے ہوتے ہیں۔ پر بہت نرم، رفیل اور میں صورت ہوتے ہیں۔ تعلی کا اصل حسن اس کے بُروں میں خوب میں۔ تعلی کے سر پر ایک خاص جگہ ہے وہا گ

کے خاندان ہے علق رکھے والے کیڑوں ہی میں یائی جاتی ہے۔

تعلیوں اور دوسرے کیڑوں میں نمایاں فرق ان کے رکھیں پرُ
ہیں۔ یہ رنگ وراصل تعلیوں کے پرُوں پر موجود مختلف پرتوں کی بھیہ
سے نظر آتے ہیں۔ کی رگوں کی پرتیں با قاعدہ اور ایک خاص تر تیب
سے بوتی ہیں۔ تعلیوں کے جسم میں ایک خاص کیمیائی بادہ ہوتا ہے
جس کی عدو سے دو اسے دہنوں سے نیخے یا ایس ورانے کے لیے
اپنارنگ تبدیل کر لیتی ہیں۔

تعلی اینے یکروں کے رعوں ہی کے ذریعے اپنے جسم کے درجہ حرارت کم ہوتا است کو برقرار رکھتی ہیں۔ جس کے وقت جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو تعلی کو گری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت یہ سورج کی روشنی میں اپنے یکر بھیلا ویت ہے۔ اس طرح یکروں کے گہرے رنگ سورج کی روشنی کو جدب کر لیتے ہیں۔ کئی تعلیوں کے رنگوں سے بتا جل جاتا ہے کہ دو نر ہیں یا مادہ۔

تتلیال منتے کے وقت کچھ مھی تھی کی رہتی ہیں لیکن جوں جوں وقت گزرتا ہے، یہ جست و جالاک ہوتی جاتی ہیں۔ بعض تلیاں منتح کے وقت بیلے ربگ کے کچولوں سے رس سیٹی ہیں جب کہ وویبر میں سرخ ربگ کے کچولوں پر ہیٹھتی ہیں۔ شام کے وقت والیس پہلے بچولوں پر آ جاتی ہیں۔

ووسرے کیڑوں کی طرح تلیاں بھی اعلی وین ہیں گریہ مزغی کے اعلامے کے برابر نہیں ہوتے بلکہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس میں مرغی کے اعلامے کی طرح چوزہ بھی نہیں نکانا بلکہ بیہ

2015×36

انڈا تلی بنے تک تین مرطوں سے گزرتا ہے۔ لیمی انڈے سے

انڈا تلی بنے کی انڈے سے

انڈا تلی بنے کی اور آخر میں پوپا سے تکمل تلی بنتی ہے۔

انڈلوں کی پیدائش لیمی پوپا سے تلی بننے کا عمل عمونا جون جولائی

مہینوں میں ہوتا ہے۔ تلی صرف چند ہفتوں تک زندہ رہتی ہے۔

اسط عمر مین سے جار ماہ تک کہی جاسکتی ہے۔

اوسط عمر مین سے جار ماہ تک کہی جاسکتی ہے۔

TO CONTRACT

تنایال پالنا بھی ایک دل جب مشغلہ ہے۔ سم سم کی تنایال جع کر کے آپ ان سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ وُنیا ہیں کی جائب گھردل ہیں تنایول کی مختلف اقسام محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ تنایال پالنا چاہتے ہیں تو آئیس خرید کر اپنے ہاغ ہیں چھوڑ دیں کیول کہ اپن شوخ طبعت کے باعث بہ آپ کے پڑوی ہیں دیں کیول کہ اپن شوخ طبعت کے باعث بہ آپ کے پڑوی ہیں دیں کیول کہ اپن شوخ طبعت کے باعث بہ آپ کے پڑوی ہیں میں گئی جا سکتی ہیں۔ انہیں بلانے کا طریقہ بیہ ہے کہ آپ اپن اب کا باغ میں رنگ برنگ کے پھول لگا گیں۔ اس طرح تنایال آپ کا باغ چھوڑ کرنہیں جا کہ گئی۔

تنگیاں انسانوں کے لیے بڑی کارآمہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں میہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ بھلوں کی پیداوار بڑھاتی ہیں۔
تنگیاں جب چھول چھول پر بیٹھی ہیں تو چھولوں سے بھل بنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس طرح تنگیاں خارے لیے خوراک تیار کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔

کرہ ارض پر تلیوں کی بے شار اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے پچھ کی جسامت بروی اور پچھ کی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ چند اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے۔

1- النيَّزيندرا برد ولك (Alexandra Bird Wing)

یہ اپنی جمامت کے لحاظ سے تمام اقسام میں سب سے بڑی تلی ہے۔ اس کا سائز تقریباً 30 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ جو کہ بارہ انچ یعنی ایک فٹ تک ہوتا ہے۔

2- انگروسانیکی آریاتا (Micro Psyche Ariana) ایکروسانیکی

ملکے براؤن رنگ کی یہ خوب صورت تنلی کرہ ارض پر سب ہے جوئی تنظی سے۔ اس کا سائز تفریباً 8 کی میٹر ہوتا ہے۔ یہ انفانستان میں یائی جاتی ہے۔

(Painted Lady)-3

Necion

سے تلیوں کی خوب صورت اقسام میں سب سے بکثرت پائی

جانے وائی قسم ہے۔ یہ امریکہ وہیکسیکو، بورپ وانڈیا اور ایشیا کے بہت ماریخ ماریخ کے براؤن بہت ماریخ ماریخ میں بائی جاتی ہے۔ عام طور پر کا لیے، براؤن اور اور نج رگوں میں بائی جاتی ہے۔ اس کا سائز عام طور پر 5 سے 7 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔

(Goliath Bird Wing) والمنظورة المنظورة المنظورة

یہ روئے زمین پر جہامت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ سائز میں 28 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ بھورے اور سبز رنگ میں یائی جانے وائی رہتی زہر ملی ہوتی ہے اور انڈو میٹیا کے جنگلات میں یائی جاتی ہے۔

(Julia) JE -5

امریکہ میں یائی جانے والی بدخوب صورت تلی پیلے اور اور نج رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کا سائز 3 سے 4 ایج تک ہوتا ہے۔

(Munarch) 上水。-6

تنلی کی بیشم بھی زہر ملی ہوتی ہے اور دُنیا کے زیادہ تر ملکوں میں یائی جاتی ہے۔اس کا سائز4۔12۔8.6 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔

7- وائسرائے (Viceroy) محدورے اور نارنجی رنگ کی میٹنی شکل کے برعکس مونارک سے ملتہ جلتہ میں میں میکل میں ملائیوں ترب سے

ملتی جلتی ہے۔مونارک کے برعمن یہ زہر ملی مہیں ہوتی۔ پروں کے اور سان ایک کی لائن اے مونارک سے منفرد بناتی ہے۔ یہ کینیڈا اور

ميكسيكويس ملتى ہواتى ہوائى ہوائى ہوائى ہوائى ہوائى ہے۔

(Zebra Sawatlow Tail) ادبرا والوالم

سفید اور سیاہ رنگ کی منفردتتم ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں پائی جاتی ہے۔ بُدول کی پیچیلی سائیڈ پر کمبی دم اس کی خوب صورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ نیدسائز نیں 7-5 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔

9- بيست مين برفاياني (Post Man Butter Fly)

علی کی زہر ملی اقسام میں سے ایک ہے۔ امریکہ اور برازیل میں پائی جاتی ہے۔ یہ تلی بھورے اور نارنجی رنگ کی ہوتی ہے۔ سائز 8-6 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔

(Sohern Dog Face) معران فروگ عسى

پیلے رنگ کی بیتلی جوبی امریکہ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ سامنے والے پُروں کے درمیان میں سیاہ رنگ کا نشان اس کی خوب صورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ میں کہ کہ کہ

2015291



مورک برابوی زبان سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بھیڑا۔ کراجی سے 450 کنومیٹر شال میں اور دادو سے 100 کلومیٹر مغرب کی ست ایک خوب صورت مقام گورکھ بل آبٹیشن ہے۔ سط مسندر سے 5688 فٹ بلند ہونے کی جہ سے بیاں درجہ حرارت معام گورکھ بل آبٹیشن ہوتا کہ والہ ورجنوری میں منی 5 ڈگری سنی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں محق ہوتا کے جان کے جھے اور آبٹار موجود ہیں۔ قدرتی مناظر، محول اور آب و بوا کے جوالے سے اسے سندہ کا مری کہا جاتا ہے۔ کراجی سے وادو تک بس مروس کیا رفی گاڑی کے ذریعے رسائی آسان ہے۔ وادو سے جوی روڈ کے راسے بیناں تک کا درسائی آسان ہے۔ دادو سے جوی روڈ کے راسے بیناں تک کا فاصل صرف 94 کو میٹر ہے جب کہ سیون سے 140 کلومیٹر اور تک جائی جائی گائی جائے ہیں ہوتا کہ سیون سے 140 کلومیٹر وادی جب کہ کرائی جائیں ہے۔

مورکوکا تام سنے بی سندھ کے اس بنائے کا تھور اُنجرتا ہے۔ یہ مری کی طرح سلے سندر سے بلند اور بہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر چون جوائی کی خت گری کے مبینوں میں دعمبر کی بردیوں بیسامزا آتا ہے۔ مرببر بہاڑی دائے، تیز رفار ندی نائے اور حسین چرا کا بول کی جمکن یہ علاقہ سندھ کے رہائیں ل کے لیے

مری کا متبادل ہے۔ جب الل شہباز قلندر کا عربی شروع ہوتا ہے تو زائرین قافلوں کی شکل ہیں مست قلندر کی دھن پر رقص کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ الل شہباز قلندر کے عرب ہیں بنجاب اور سندھ سے بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ سبون کے بازار میں دُک کر کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ آخری گاؤں واہی پاندھی ہے، جس کے سرسبز کھیت عبور کریں تو پہاڑی موڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ سیاح ہیں ۔ سیاح ہیں ہیں۔ بلند چٹائی سلسلے گاڑی لیقین نہیں آتا کہ بیاری سندھ کا جھہ ہیں۔ بلند چٹائی سلسلے گاڑی کا راستہ روک لیتے ہیں۔ برساتی نالوں ہیں بائی کا شور سائی ویتا کا راستہ روک کیتے ہیں۔ برساتی نالوں ہیں بائی کا شور سائی ویتا ہے۔ اور سڑک کنارے درختوں پر پرندے انجان سیاحوں کو جرت سے سکتے ہیں۔

ان پہاڑیوں پر چلتے چلتے ایک نئی دُنیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔
انسان صدیوں پیچیے ماضی کی طرف چلا جاتا ہے۔ فضا کیں سفسان
اور خاموش ہیں۔ عجیب وغریب بناوٹ کے پہاڑ دکھائی دیتے
ہیں۔ شیالے اور سرخ رنگ کے پیچر مضبوطی سے آئے ہیں جیسے کوئی
سنگ تراش اپنا کام اوعورا چھوڑ کر گئے ہوں۔ راستے میں انسان

مجمی دکھائی دیتے ہیں۔ بیاوگ بلوچتان کے پہاڑوں سے اونوں • يرسوار موكر آتے ہيں۔ ان كے كيروں ير پيوند اور دھياں لكي ہيں۔ اکثر کے پیروں میں جوتے بھی سیں۔ بوڑھوں کے چروں پر صدیوں کی محدوک ہے مگر یا کتانی بن اور زبان پر کوئی گلے، کوئی شکوہ نہیں۔ عبرے روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں۔

A Company of the Company of the State of the Company of the Compan

بہاڑیوں کے آس یاس تالاب بھی نظر آتے ہیں۔ لوگ ان میں یاتی جمع کر لیتے ہیں۔ مولیق سامید دار جگہوں پر آرام کرتے میں۔ مقامی لوگ رات کو ان کی حفاظت میں سو جاتے ہیں۔ بیدا پنی از مین اور ہواؤں میں زندہ ہیں۔ اسے باب وادا کی دھرتی سے عشق كرتے ميں اور سوجاتے ہيں مگر ہجرت سيس كرتے۔

بہاڑیوں کی جڑھائی کے بعد گورکھ کا بل اسمیش شروع ہوئتے ہی ہموار میدان اور سرسبز جرا گاہیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوا دِل میں گھاس اور جزئ بوٹیوں کی جھینی جھینی مبک پھیل جاتی ہے۔ سرسبر قالین نما گھاس پر پیدل جلنے کا اپنا ہی مزانے یابت چٹان پر لوہے کی جالیاں لگا دی گئی ہیں جہاں سے دُور یار دیکھیں تو یماری سلیلے عجیب ول بھی وکھاتے ہیں۔ چانوں پر باغات اور جنگل سے ہوئے ہیں۔ مرسراتی گھاس میں شندی ہواؤں کا راج ہے۔ موسم كرماكى راتيس بهى انتبائى يخ بسته موتى بين-

محور کھ کی صبح کا منظر نا قابل یقین ہوتا ہے۔ جب رات کو بارش ہونے کے بعد جنگل کے بہاڑ تکفر جاتے ہیں، کیلی اور زم پگڈنڈیوں یر طلتے طلتے خمار طاری ہونے لگتا ہے۔ بنیر، بادام اور کہو کے در ختوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔

يبال پر الپائن (Alpine)، فلورا (Fiora) اور فونا (Fauna) کے بودے بھی یائے جاتے ہیں۔اس کے علاوہ بہال سول الرجی اور ونڈ از جی بھی کافی مقدار میں پیدا کرنے کی طاقت بھی ہے۔ کھرتھر پہاڑوں پر جوسب کے زیادہ اونجامقام ہے وہ7056 ن ہے۔ کیرتر کے مقام پر اور بھی بہت سے او نیج مقامات ہیں جن میں کھوہ بے نظیر، کھیرتھر نیشنل ارک، ڈائنو سارز اسکیلٹن (Skeleton Dinasours) اور صحرا بھی بہت مشہور ہیں۔ جولوگ سندھ کے اکلوتے ہل اسٹیش ، گور کھ بل کا صرف نام سنتے آئے ہیں، ان کے لیے خوش خری ہے کہ دہاں تک پہنچے کے لے ایک خوب صورت سرک ممل ہو چکی ہے اور اب جب جی

جاے دادو شہر سے صرف تین مجھنے کی مسافت مے کر کے سم سمندر سے ساڑھے یا ی برار فف سے زائد اس بلند مقام تک بأساني جاسكت بين ويبلي اس حكمه بهنينا بهت مشكل موتا تما مكراب میلی کایٹر سروس کی شروعات ہونے کے بعد سے یہاں جانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب برا چی سے دادو کے لیے دن میں کئی بار ائیرکنڈ یشنڈ کوچر روانہ ہوتی ہیں مگر سب سے بہتر وقت رات ایک یے کا ہے۔ اس طرح سورج کی بہلی کرنواں کے ساتھ آپ اس يُرسكون شهر مين وارد موت تي سا-

بن اوے کے یاس توریاں تلتے ہوئل والے مسافروں کو مخصوص انداز میں بلانے لگتے ہیں گر بہاری اس اوس بھری سے میں سہری طوے کا مزہ منہ میں تھلنے لگتا ہے اور گرم جائے کا ایک کپ یے ای ساح کی آئیس روش ہو جاتی ہیں۔

ميشر جو صديول سلے ايك زين دار دادن شاہ كو تھ كے نام ے تھا، آہتہ آہتہ ایک جسین شہر کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کشادہ سڑکوں پر مہمی مجھروں کی طرح سجنبھناتے موٹر سائکل رکشا والے مسافروں کو و یکھتے ہی کلیں مارنے کلتے ہیں۔ چھو نے جھو نے مگر بھرے ہوئے بازاروں میں رات سی خوشبو کی طرح مہلی ہے اور سیاح سندھ کی قدیم تقافت سے سرشار سیٹھے بولوں کی سریلی محفشیاں سنتا بہروں مجمومتا بھرتا ہے۔ بازار میں ہی رہائش کے لیے کی ہول مل جاتے ہیں۔ برصغیر میں گور کھ بل اسمیشن تمیسرے تمبریر پر فضا ساحتی مرکز ہے۔

محور کہ بل پر برفباری نے منظر بدل دیئے ہیں۔سندھ کے مسلع وادو میں واقع گور کھ بل استیش پر سیزن کی میلی برف باری نے منظر کو دل کش بنا دیا ہے۔ ملک تھر میں سردی کی لہر کے بعد ڈھائی ہزار ا کر پر سے گورکہ بل استین برصبح کے وقت جب برف باری ہوتی ہے تو چٹا نیں سفید جا در اوڑ ھے لیتی ہیں اور منظر انتہائی سہانا ہو گیا۔ گور کھ بل اسمیشن یر ورجہ حرارت رات کے وقت منفی یانچ ڈگری سنٹی گریڈ ہوجاتا ہے۔ 2008ء میں ہونے والی برف باری سے ایرا علاقہ برف سے وصف کیا تھا جب کہ 2002ء میں بھی اس مقام پر برف باری ہوئی تھی۔ وشوار رائے ساحوں کے لیے ر کاوٹ ہیں۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر جانے کے لیے لوگ مقالی ارا تورز ہے ای در حاصل کرتے ہیں۔ م من من من



Section



سيد وتحريم متارة لا مور (ببلا انعام 195ريك كي





﴿ جورِيهِ يونس، لا : در (تيمرا انعام : 125 رويه كي كتب)







عبدالله ارشد، كوجرانواله (پانجوال انعام :95 رويعى كتب)

خد يج اليم المعور (ج تحا انعام: 115 روي ن ك

می این معدود استر می مام بر فراید قرعد اندازی: سمید تو تیر، کما بی بی میراند، نب یک سنگ حسن یامر کوندل، کشف طاهر، جویرید یونس، لاهور به بیاول پور دیر به شفت ، اکوز ، خنگ حضرت ایسی ، ملتان به خدیجه می بین احمد قریش ، فیعل آباد بیمر منطفر ، بیان جادید ، واه کسند معدف شاچین ، لا مور بهشره نسرین ، لا مور بوید ، فیعل آباد راحیله تاز ، ثوبه فیک سنگی و باید خان ، کرای داویل نسور ، نباد راحیله تاز ، ثوبه فیک سنگی و باید خان ، کرای داری منطفر ، بیان و به منطفر ، بیان احمد ، لا مور به نوری کرای به مجابه خان ، کوباث دانیال منصور ، لا مور کشل احمد میرمحل و نامز و سلمان ، اسلام آباد و فان میرای که میرای احمد میرمود و ایرای میرمود اسام فلیل ، فیمل آباد و وانش میرمود ، لا مور دان و وال در میرمود ، میرمود ، ایرای میرمود ، میرمود

مایات: تعبیر 6 فی چائ او ای لی اور تیمن مور تعویر کی بشت پر معبور ایا نام، عمر، کائل اور بھا یا گئے اور بھا یا گئے اور سکول کے برلیل یا میڈ منزیس سے تعدیق کروائے ،کر تعبور ای نے بنائی ہے۔

آخري تاري 8 نومبر

186 CONTROL

Section

# 

= 3 1 1 9 5 6 F

♦ ہےرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک

﴿ ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای ٹک کا پر نبٹ پر یویو

ہر پوسٹ کے ساتھ

﴿ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور ایجھے پر نٹ کے

۔ بیلے سے موجو دمواد کی چیکنگ کے دیلے کی کٹ کے دیلے کی کٹ کے دیلے کے دیلے کے دیلے کے دیلے کی کٹ کے دیلے کی کٹ کے دیلے کے د

﴿ مشہور مصنفین کی گُتب کی مُکمل رہے ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکنر
﴿ ہرای بُک آن لائن پڑھے

کی سہولت
﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف
سائزوں میں ایلوڈنگ
سیریم کوالٹی ، ناریل کوالٹی ، کیریٹڈکوالٹی
﴿ عمران سیریزاز مظہر کلیم اور
ابنِ صفی کی مکمل ریخ
ابنے فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے
کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🖒 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو ویب سائٹ کالنگ دیبر منتعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



#### The Taleem-o-Tarbiat, Lahore

PAKISTAN'S MOST WIDELY READ URDU MAGAZINE FOR CHILDREN OF ALL AGES

### طلبروطالبات کے لیے فیروز سنوکی معیاری لُغات



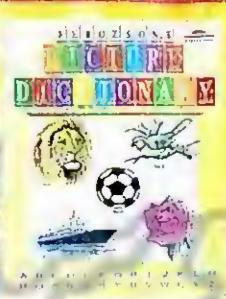









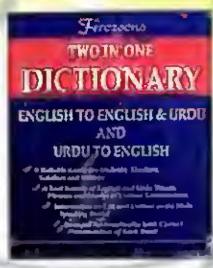







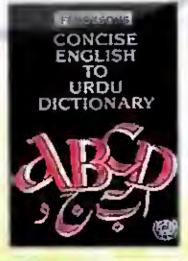

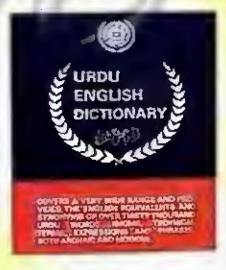







منیرودس<u>ننهین لینژ</u> لااور دراه لینزی یکواتی



مدانیا بیرانیا بیرانیا بیرانی بیرانی

Eschon